

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ فَي الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ فَي الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ فَي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي

غرم شهزاد قادری کی نقابتول مجموم خاص مرم شهزاد قادری کی نقابتول مجموم خاص



عاد العرب المالة مطلب بركان يلاسك حاري بيرس المالم المعنوي تعتبدي

فليدم بازاتمت انه عالبيمنس كرمالوالة شرك

دكان نمبر٥. دربارماركيث لامور

ڪرمان والايک شاپ

Voice: 042-37249515 0307-4132690

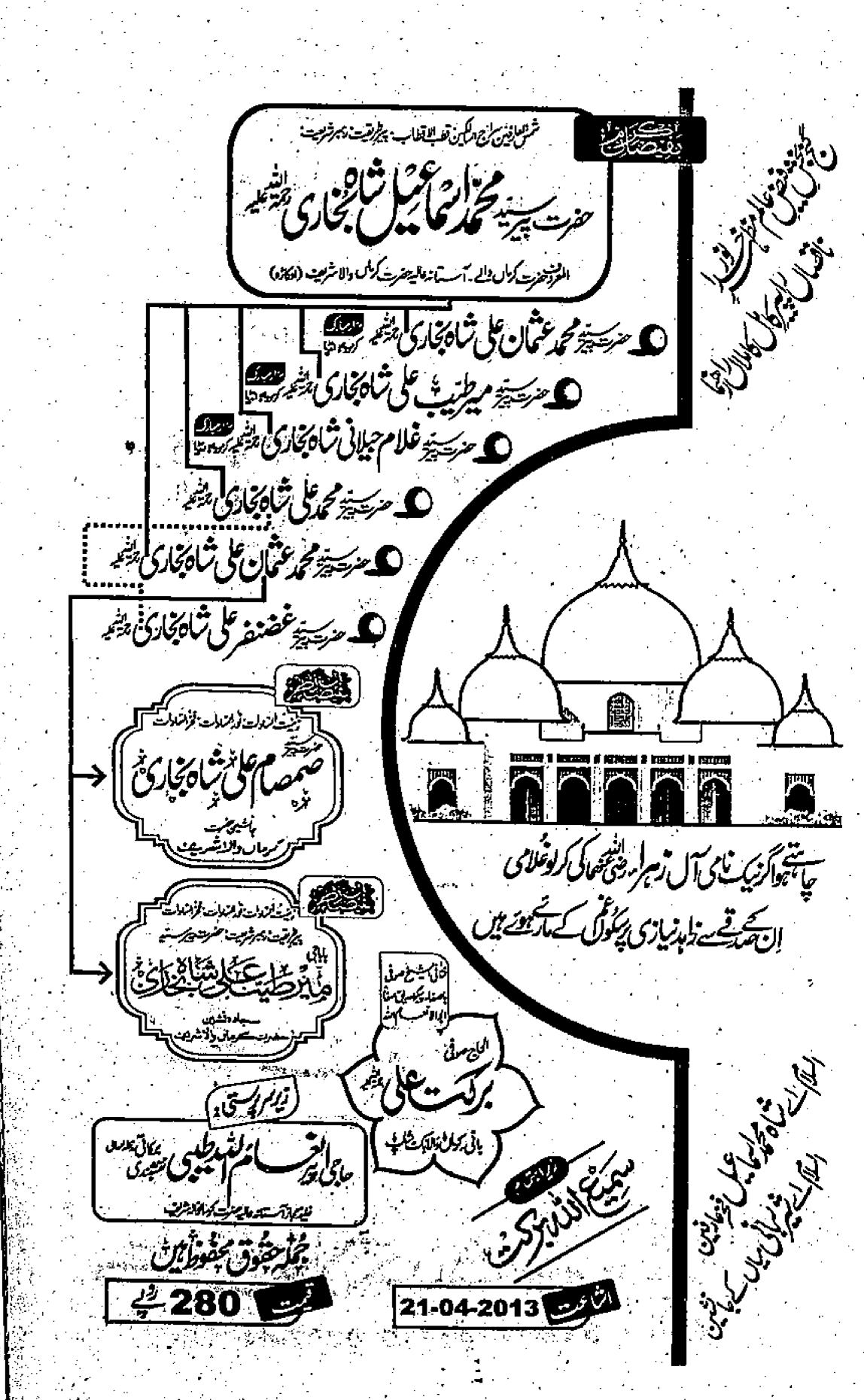

|            | مضامين                           | ••          |                                 |
|------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>ا</b> م | کوئی ہم یا بیرند ثانی            | صفحد        | مضامين                          |
| ۵۰         | میں تو پنجنتن کا غلام ہوں        | ۵           | ِعُرِضٍ نَا شر                  |
| ا۵         | چلو دیار نبی کی جانب             | Υ.          | <i>ڏي</i> اچہ                   |
| ۵۲         | تنہائی کے سب دن ہیں              | 9           | حصه حمد ماري تعالى              |
| ۵۳         | خسروی احیمی گلی                  | - 11        | حمد باری تعالی                  |
| ۵۳         | نگڑی بھی بنا کیں گے              | II'         |                                 |
| ۵۵         | جتنا دیا سرکار نے                | ۱۳.         | سبحان الله                      |
| rα         | مم كوا في طلب يصوا               | וויי        | اوّل حمد ثناء البي              |
| Yrtaz      | نعت شریف                         | ۱۵          | تيرى شان جل جلالهٔ              |
| ۹۳         | شبمعراج                          | IN .        | تو اور تبیس میں اور تبیں        |
| 77         | یا خداجسم میں جاں رہے            | 14          | سحان تبری قدرت                  |
| ٧٧         | نخسنِ سرور دو جہاں               | 19          | فضأتل ميلا وشريف ونعتيه كلام    |
| ۷•۲۵۸      | نعت شريف                         | ri .        | تھی جس کے مقدر میں              |
| 41         | صل علی محمد                      | rr,         | فضل رب العلى أور كيا جابيئ      |
| ۷۳         | يا محم مصطفیٰ                    | rr          | میرا دل اور میری جان مدینے والے |
| ٧٨         | ندزردارم ند پردارم               | <b>K</b> IY | متحفل میلا د کی برکات           |
| 44 4       | محمر مصطفی صلی علی کی آج محفل    | ۲۸          | کوچہ میں تیرے                   |
| ۸۳         | بالنمس بھی مدسینے کی             | M           | اے چرک زیبائے تو                |
| ۸۳         | بالمصطفئ خيرالوري                | ۳۵          | من تو هُدم تومن شدی             |
| ۸۵         | حلوے دکھا دیتے ہیں               | <b>17</b>   | تورمحه مصطفي مدالله             |
| ۸۷         | مدين بلاما مينول                 |             | العظيم محمر                     |
| ۸۸         | ير هد سيورج                      | L           | أحالا درودكا                    |
| <b>A</b> 9 | مر کھے اونہاں دے                 | 44          | كذاسوينا نام محمدوا             |
| 41         | م مصطفرا مدولان<br>آمد علی عبرزع | .72         | اعجب رنگ برہے<br>سرح            |
| ٩٣         | سلسلهناز                         | ľΛ          | يكر داريان كآيا                 |

| ۱۵۵         | غم حسین کو سینے میں بسارکھا ہے                                  | 90              | انداز ہارے بیں ہوتے                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 164         | مير _ حسين تجه كوسلام كرتے ہيں                                  | 94              | محمد کی ادا دلیکھی ہے                                                     |
| 131         | غم خوارول كوسلام                                                | 92              | 51                                                                        |
| ייוו        | رب جائے تے حسین جانے                                            | 99              | مقام عشق                                                                  |
| ייין        | عرض کرتی تھی                                                    | [+]             | جشن آ م <i>درسول مقبول مدالل</i><br>جشن آ م <i>درسول مقبول بعلیاز ن</i> ر |
| 144         | عاشق صادق سيدنا حضرت بلال                                       | الماما          | ورفعنا لک ذکرک                                                            |
| 141         | حليمة واكى                                                      | I•A             | محفل ميلا د                                                               |
| 'IAY        | ایبه تن رب سیج دا حجره                                          | 111             | آ داب محفل میلا د                                                         |
| 19+         | شان حضریت وا تا شنج بخش                                         | ny .            | آمرےآن                                                                    |
| 1931        | دربار داتا لنخ بخش                                              | IIA             | محفل بإك رسول كريم                                                        |
| 19/         | غوث أعظمٌ                                                       | IM -            | میرے آتا وی محفل                                                          |
| <b> **</b>  | اے مُرشد طریقت                                                  | irr             | رسول آتے ہیں                                                              |
| <b>[*</b> ] | تصیره حضرت حاجی وارث علی شاه<br>عنامه                           | - IFY           | الصلوة والسلام                                                            |
| k+b.        | شان غوث أعظم مم                                                 | 11/2            | جلوهٔ مصطفیٰ مدرالله<br>حلوهٔ مصطفیٰ مدرالله                              |
| r•Λ<br>L    | محى الدين جيلائي<br>غنا مليم                                    | : IYA           | ياتم جانوياتهم جانيس                                                      |
| rir         | یاغوث اعظم دشکیر<br>مدور برس                                    | 119             | وه جمال اینا دکھا گئے                                                     |
| rim         | خواجهُ قطب الدين بختيار كاكنُ                                   | 114             | اووی و یلا آ وے بار                                                       |
| MA          | خواجه غریب نواز                                                 |                 | روضهٔ مولا دیکھو<br>معرب                                                  |
| 71A<br>719  | خواجہ اجمیری کی جا در<br>ص                                      |                 | اعتنی یا رسول الله                                                        |
| 114         | رنگ مرشد<br>خواجه مسعود الدین سمج شکر "                         | 11mm            | ا ہے عاشقو مڑوہ ہو                                                        |
| rri         | حواجبه مسود الدين من<br>حصرت خواجه علما و الدين على احمر        |                 | اود <u>ھے ہت</u> ھ مہار<br>میں خداد                                       |
| 144         | حضرت خواجه فلا و الدين اولياءً<br>حضرت خواجه نظام الدين اولياءً | 164<br>164      | فلک خوبصورت سجایا<br>عشقت نیزن میرید در کرا                               |
| rra         | مسرت وجبرها البديل الوين<br>شاه نصير الدين روش چراغ ديلوگ       | ساماا<br>۱۱۰. د | عشق نے خواب میں دیدار دکھایا<br>حصبہ منا قب                               |
| rpy         | کام حصرت باہو ۔<br>کلام حصرت باہو                               | ira             | من کنت مولی<br>من کنت مولی                                                |
| 441         | حصه رباعیات                                                     | IM              | ربي سيف حول<br>فضائل على مولاً                                            |
| rrr         | شان حسین                                                        | 101             | مولاعلی مشکلکشا<br>مولاعلی مشکلکشا                                        |
| ا۲۲         | حصه متفرقات                                                     | ۱۵۳             | اِن کوفیوں نے کیساستایا حسین کو                                           |

77 - 1 - - - -

•

. .

1

## عرض ناشر

السلام وعليم ورحمة الله الله كريم كالاكه لا كه شكر ہے كماس نے جميس ریوفی بخشی کہ ہم زیر نظر کتاب شائع کرنے کے قابل ہوئے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے کا میں نے محتر م خرم شنراد کو قریب سات آئھ برس قبل اس وفت كها تها جب بم لوك حجازِ مقدل كے سفر ميں تصے خرم شفراد صاحب بلا شبہ ایک معرّوف نقیب ہیں اور ان کے شب وروز محافل میں اللہ اور اللہ کے رسول

کریم کا ذکر ہی کرنے میں بسر ہوتے ہیں۔

خرم شنراد صاحب كالمختصر سانعارف بيرہے كه آپ كى ولادت ستمبر 1983ء میں ہوتی۔ آب نے حصول تعلیم کے بعدایی زندگی کو مدحت رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے وقف كر ديا جبكه آپ نے با قاعدہ طور ير نقابت کا آغاز 2000ء کے اوائل میں کیا اور ابھی تک آپ ایک انتہائی

مصروف ومقبول نقيب بين\_

اسے معزز قارئین کرام سے جاری بیالتماس ہے کہاس کتاب میں اگر کوئی علطی یا کوتا ہی بتقاضائے بشریت رہ گئی ہوتو از راہ کرم ادارہ کوضرور مطلع فرما تیں تا کہ اس کی در تنگی ہو سکے۔ ادارہ تہد دل سے آب کاشکر گزر

آپ کاخیراندیش ابوامحسن محمرتها اللدبركت الحدمد لِلله رب العالمين. والصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آل و اصحابك يا حبيب الله بندة ناچز بلاشه عاصى و كنهار وناتوال بي مرالله كريم عليم وخبيرى بارگاه بيكس بناه سے بخشش و معفرت كا طلبگار ہے۔ اس حقیر نے جب سے ہوش سنجالا ہے اس كی زندگی مدرِح رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم سنتے اور بيان كرتے ہى گزرى ہے۔ مدرِح رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم سنتے اور بيان كرتے ہى ملا۔ اسى لئے اس بندة ناتوان وعاجز و مسكين كرگ و يے ميں مدھيے رسول كريم صلى الله عليه و بندة ناتوان وعاجز و مسكين كرگ و يے ميں مدھيے رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم ہى موجزن ہے۔ ايک عرصه دراز سے مير بر برست حضرات اور احباب جھ سے بير تقاضا كررہے ہے كہ جو كلام بين محافل ميں پڑھتا ہوں اس كوكتا بي شخص ميں پہلو تي احباب جھ سے بير تقاضا كررہے ہے كہ جو كلام بين محافل ميں پڑھتا ہوں اس كوكتا بي وجہ سے ميں پہلو تي كامرتكب ہونا چلا آرہا تھا۔

یہ 2004ء کی بات ہے کہ جب نیہ بندہ عاجز اور جناب سمین اللہ برکت صاحب عمرہ شریف کے مقدس سفر پر گئے تو اس دوران میرے محترم وست جناب سمین اللہ برکت جو کہ بفضلہ تعالی بذات خود معروف اشاعی ادارے'' کرمانوالہ بک شاپ' کے مالک بیں۔ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اسیمنا

بڑھے ہوئے کلاموں کو ہمت کر کے یکجا کروں۔ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے میہ بھی فرما دیں گے۔ مجھے میہ بھی فرمایا کہ وہ میری اس پہلی کاوش کو شائع بھی فرما دیں گے۔ جزاک الله خیرا.

مگران کی بات پڑمل کرتے کرتے استے ماہ وسال بیت گئے۔اللہ کریم کا احسانِ عظیم ہے کہ یہ بندہ عاجز وسکین اپنی بے بناہ مصروفیات کے باوجوداس کو کمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلاشبہ یہ کتابی شکل میں جوآ پ کے ہاتھوں میں موجود ہے تو بیصرف اور صرف جناب محترم سمیع اللہ صاحب اور ان کے برادرِ اصغرالحاج سیف اللہ برکت صاحب ہی کی مرہونِ منت ہے۔ اللہ عرف میں کی بات ہرگز نہیں۔

ال موقع کا فائدہ اُٹھائے ہوئے میں چند معروضات پیش ضرور آنا چاہوں گا کہ بیہ جوچلن عام ہو چلا ہے کہ محافل نعت کو لچر گانوں کی طرزوں پر نعتوں کے نام پر بدنام کیا جارہا ہے تو یہ بات صاف صاف غیر شری ہی نہیں بلکہ غیر اخلاتی بھی ہے۔ کیونکہ ان محافل میں عام طور پر سادہ لوٹ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ ان محافل سے کوئی اچھاسبق کیکر جاتے ہیں بلکہ ان محصوم اور سادہ لوٹ لوگوں کو دیگر مسالک کے لوگوں کے بوئے چھتے ہوئے سوالوں کے جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی کہ خدا را وہ لوگ بول کریں اور ان بول کی اصلاح کریں جو کہ ایس حرکات اور غیر معیاری کام کو لچر اور بے بودہ گانوں کی طرزوں پر پڑھتے ہیں۔

ميرك خيال مين تواس طرح نعب رسول مقبول صلى التدعليه وآله

وسلم کی تو بین ہو جاتی ہے جس سے سننے والوں کو بھی سی قتم کا تواب حاصل نہیں ہو یا تا ہے میری دست بستہ گذارش ہے کہ ان محافل کو خیر و برکت کا ذریعہ بنانا چاہئے۔ معتبر اکابرین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیئے اور انہیں چاہیئے کہ سمی بھی قتم کی غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکت کا اگر کوئی نعت خواں ارتکاب کرے تو وہ فوراً اس کی اصلاح کریں۔

آخر میں بندہ دعا گوہے کہ میری اس کاوش کو اللہ کریم خفور الرحیم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اسے میرے لئے باعث نجات بنائے۔ یا الم العالمین! نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صدقہ میرئ دوستوں اور عزیزوں پر اپنا خصوصی رحم وفضل فرما اور میرے والدین پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ کریم اس کتاب کو پڑھنے والوں پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ کریم اس کتاب کو پڑھنے والوں پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ان کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی خصوصی رحمت سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

بمقام: قلعه محمری راوی لا بهور لا بهور راوی لا بهور لا بهور جهادی الاوّل ۱۳۳۳ء جهادی الاوّل ۱۳۳۳ء مارچ 2012ء حصہ

حمد باری تعالی

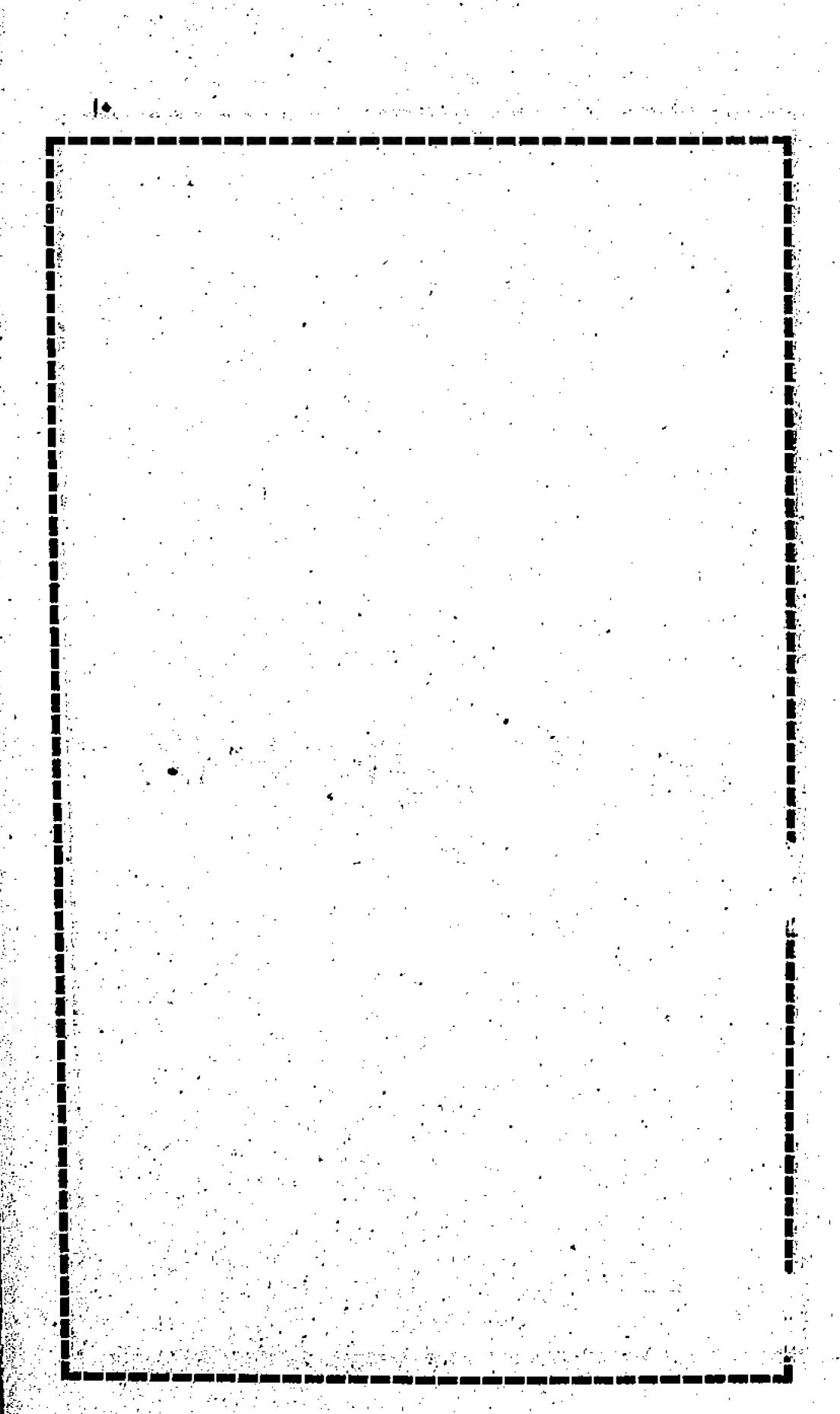

### حمر باری نعالی

يا اللي حشر عين خير الوري كا ساتھ ہو رحمتِ عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الی ہے کی دن رات میری روز محشر شافع روز جزا کا ساتھ يا البي آئے جس دن گرميوں پر آفاب ال سراوار خطاب والصحل كا ساته مو یا الی حشر میں نیجے لوائے حمد کے سیّد سادات فرِ انبیاء کا ساتھ ہو البی بُل کے اویر بھی یہ ہنگام وستكير بكيال أس بيثيوا كا ساتھ یا البی جب عمل میزان میں سيد الثقلين ختم الانبيا ابل بيت مختلي آل عما كا ساتھ ہو 2

ها ذا مِنُ اَسمَآءِ الْحسنى سُبحَانَ اللّه سُبحَانَ اللّه سُبؤَ قُدُوسٌ اَعلَى سُبحَانَ اللّه سُبحَانَ اللّه سُبحَانَ اللّه حَى اللّه سُبحَانَ الله سُبحَانَ الله

☆....☆....☆

#### سبحان الله

ساقی ہے میرا وہ شاہِ زمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوب کھلا ہے ول کا چمن سبحان اللہ سبحان اللہ حلوے سے تیرے ہے کب خالی کھل کھول کھی پند ڈالی ہے رنگ تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ حر دل میں چیتم بینا ہو بت خانہ ہو کعبہ ہو کھر کھر میں اس کے بیں درشن سبحان سبحان اللہ جب ذات کے ساتھ صفات ہوئی وصدت کثرت کی برات ہوئی بين آب بى دولها آب ولهن سبحان الله سبحان الله بہروپ مجروں دیوے جاؤں بیسب کی زبال سے کہلاؤں وه آئی وارث کی جوگن سبحان الله سبحان الله آباد رہے ہی میخانہ اکبر کو بلا دو پیانہ بو مرتے وم تک بیہ ہی سخن سبحان اللہ سبحان اللہ (ا کبرشاه وارتی)

☆.....☆.....☆

### اوّل حمد ثناء الهي

اول حمد شاء الهي، جو مالک هر هردا أس دا نام چتارن والا، كوئى ميدان نه هردا آیے وانا، آیے بینا، ہر کم کردا آیے واحد لا شریک الهی، صفتال نال سجایے واه واه صاحب بخشن بارا، تك تك الله گنابال عزت رزق نه تصلے ساڈا، دیندا فیر ینامال كنال بالبحول سننے والا ، تكدا اے بن نينال بالبجه زبان كلام كريندا، نال أس بهائى نه تجينا غالب امر مبارک اس دے، نہ ہویاں نوں کیتا مومال نول نابود کریی، آپ ہمیشہ جیتا رحمت دا مهینه یا خدا ، باغ شکا کر بریا بوٹا آس أميد ميري داء كردے بريا جريا (میاں محد بخش)

☆.....☆

## تيرى شان جل جلاله،

تیری دو جہاں کو ہے جنتجو تیری شان جل جلالہ ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر کرتی میں قمریاں تیری یاد کرتی ہیں بلبلیں ہے چین میں زمزمہ جار سُو تیری شان جل جلالہ تیرے علم سے جو ہوا چلی تو چنگ کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ ے جھی سے تیری طلب مجھے تیری ذات یاک ہے ترک سے ہے تھی سے تیری ہی آرزو تیری شان جل جلالہ ۔ ورق ورق اس شرم سے ہوں غرق غرق کن منہ سے ہوں تیرے رو برو تیری شان جل جلالہ بهوا گفر و شرک جو زور بر تو کیا زمانه میں جلوہ گر شیر دین محمد نیک نو تیری شان جل جلاله جو جزا کے روز تو تخت پر بری شان سے ہو جلوہ گر سکیے اکبر اس گھڑی دو بدو تیری شان جل جلالہ (حضرت اكبرشاه وارتي)

the straight of the Santa Sant

#### تو اور تبیل میں اور تبیل

☆.....☆

#### شبحان تبري قدرت

کہنا ہے مُرغ صحرا ، سیحان تیری قدرت عاشق ہوں اس صدا کا ، سیحان تیری قدرت

گلکاریوں سے تُو نے کیا کیا عجب بنایا کیا تحب بنایا کیا کیوں تو نے میان تیری قدرت کیول بیل بوئے ، سیان تیری قدرت

ایک ایک سے جدا ہے ، سب کی نئی ادا ہے ، سب کی نئی ادا ہے ، سر رنگ ہے فدرت ، سجان تیری قدرت ،

صناعیاں ہیں تیری کھولوں میں ڈالیوں میں پتوں ہے نقش تیرا ، سجان تیری قدرت

> لعل و گهر بنا کے ، مثمن و قمر بنائے پھر آپ ان میں جیکا ، سیمان تیری قدرت

باغ جہاں کے مالی ، تیری کے شان نرالی کیا کیا چن کو سینجا ، سبحان تیری قدرت

نیرنگیوں سے تیری خیران ہو کے اگر پڑھتا ہے ہی وظیفہ، سجان تیری قدرت -پڑھتا ہے ہی وظیفہ، سجان تیری قدرت -(اکبرشاہ وارثی)

☆.....☆

فضائل ميلا وشريف

9

نعنبه کلام

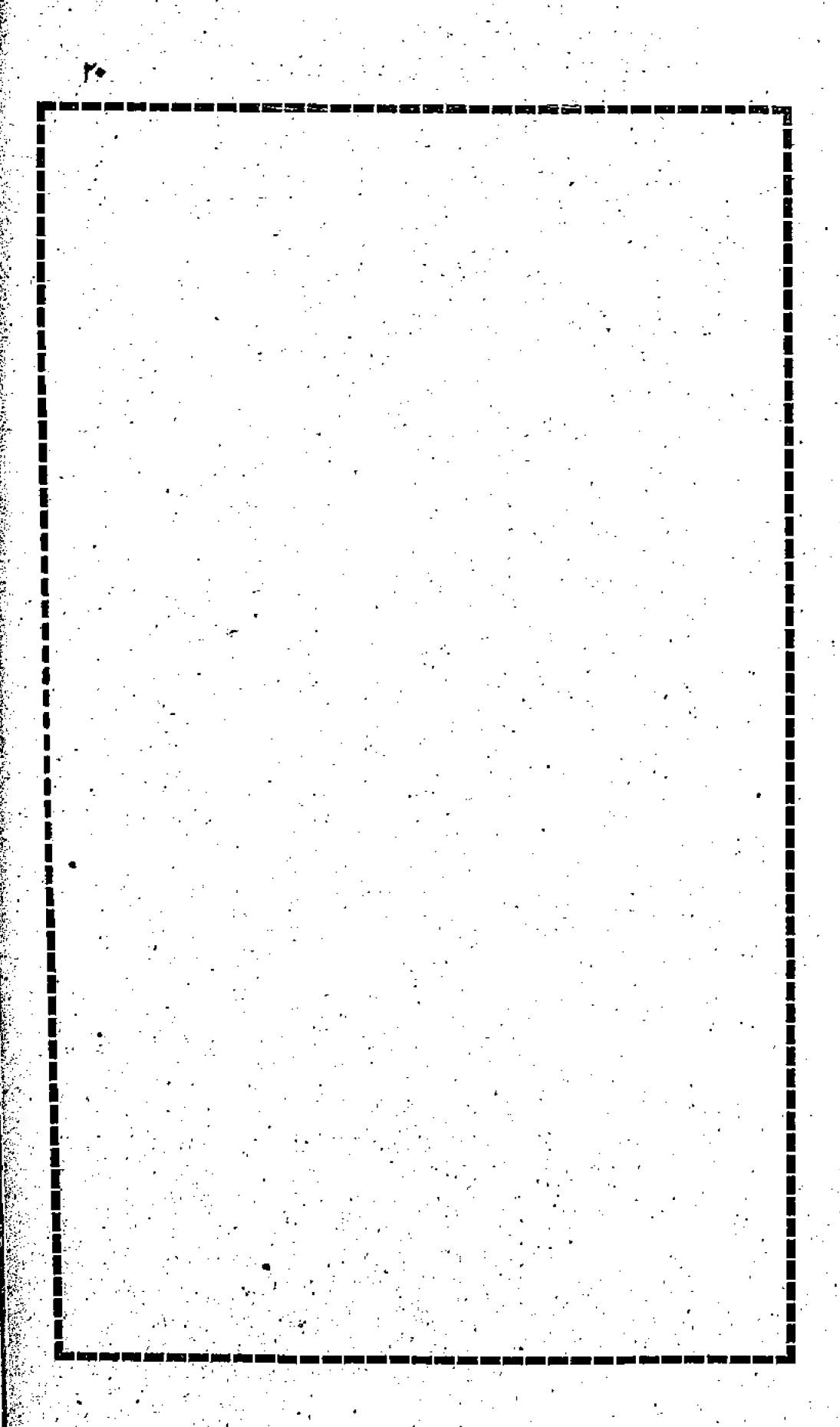

#### تھی جس کے مقدر میں

کی جس کے مقدر میں گدائی تیر ہے در کی قدرت نے اُسے راہ ،دکھائی تیرے ور کی میں بھول گیا نقش و نگارِ رُخِ جنت صورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی پھر اُس نے کوئی اور تصور تہیں یاندھا ہم نے جے تصویر ، دکھائی تیرے در کی رویا ہوں میں اُس شخص کے یاوس سے لیٹ کے جس نے بھی کوئی بات ، سنائی تیرے در کی اید ارض و سادات ، تیری ذات کا صدقه محتاج ہے سے ساری ، خدائی تیرے در کی یانے کو تو سیاس و قمر ، جرخ نے بائے کیا بایا اگر خاک نہ ، بائی تیرے درکی ا آیا ہے تھیر آج ، تمنا یکی لے کے اللوں سے کیئے جائے ، صفائی تیرے در کی (حضرت پیرسیدنصیرالدین تصیر)

## فضل رب العلى اوركيا جاسك

فضلِ ربُ العليٰ اور كيا عابيد مل كئة مصطفى صدالله اور كيا عائة دامنِ مصطفیٰ صلیاللہ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزِ جزا اور کیا جائے محدید سبز خوابون میں آنے لگا حاضری کا صلہ اور کیا جائے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دُعا اور کیا جائے بير جبين اور رياض الجنه کي زمين اب قضا کے سوا اور کیا جائے ہے سکندر ثاء خوانِ شامِ اُم

و مرتبه اور کیا چاہئے

### ميراول اورميري جان مديخ والے

ميرا ول اور ميري جان مدينے والے جھے یہ سو جان سے قربان مدینے والے مجر دے بھر وے مرے داتا مری جھولی بھر دے اب نه رکھ ہے سر و سامان مدینے والے گل کے مطلوب کا محبوب ہے معتوق ہے تو الله الله رے تری شان مدینے والے کام آتی ہے تری ذات ہر اک ڈکھیا کے میری مشکل مجھی ہو آسان مدینے والے پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین چر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے تیرا در جھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں ميرے آقا ميرے سلطان مدينے والے سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے بکاریں بیرم ( خضرت بیدم داری )

# محفل میلاد کی برکات

حضرت مولانا عبدالله بن عيلى انصارى عليه الرحمة روايت فرمات ہیں کہ ''جارے پڑوں میں ایک نیک بخت و نیک سیرت بڑھیا رہتی تھی جو کہ ' بے حد متنی و بر ہیز گار تھی۔ جب دیکھووہ عبادات میں مشغول رہا کرتی تھی۔ ا کیک روز اس کا انتقال ہوگیا۔اس کے سامان میں سے ایک دینار برآ مد ہوا۔ ہددنیارای نے سوت نیج کرعاصل کیا تھا۔ اس کے جواں سال بیٹے نے بیروینارلیکرعبد کیا کداس کوایسے نیک کام میں خرج کرے گا کہ جس سے اس کی والدہ اور اس کوخود بھی تواب

حاصل موراب وه كوئى ايها كوئى موقع تلاش كررما تفاكه جهال اس دينارخرج کرے۔ (یاورے کہاس دور میں سونے کے دینار کی برسی قدر و قیمت ہوا ا کرتی تھی۔) ایک روز وہ کسی مقام کی طرف جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ چند نیک صورت لوگ جمع میں اور ورود وسلام پڑھ رہے ہیں۔ان سب لوگول نے

صاف سخرے اور ایکھا پیھے کیڑے پہن رکھے تھے۔ ا

اس جوان نے ان لوگوں میں سے ایک سے یو چھا کہ عفل کس کی ہے تو اسکو جواب ملا کہ رہجلس میلا دشریف خیر البشر ہے۔ جوان نے بیسنا تو ا وه بھی اس محفل بابر کت میں شامل ہوگیا۔محفل سے واپس گھر آیا اورسو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت بریا ہے اور منادی ہر جماعت کو نام کیکر بکارٹا ہے۔ آخر اس جماعت کو بھی بکارا گیا جس میں سے جوان تھا۔

منادی نے اس جماعت کے تمام اراکین کو جنت کی اور محلات کی مبارک باد دی۔ وہ جوان بھی اس جماعت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک محل تھا جن کے بالا خانوں پر حوریں بناؤ سنگھاد کر کے بیٹھی ہوئی بھیں۔ اس نے جب ایک محل میں جانے کا ارادہ کیا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسا جوان کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ اے عزیز! یہ مکان تو اس شخص کا ہے جس نے محفل مولو پر شریف کا انعقاد کیا تھا اور جوتم اس کے اردگر دمحلات دیکھ رہے ہو وہ ان لوگوں کے ہیں جو حاضرین محفل سے اردگر دمحلات دیکھ رہے ہو وہ ان لوگوں کے ہیں جو حاضرین محفل سے اور بروے ذوق وشوق سے سن رہے شے اور درود شریف پڑھ رہے۔

صبح کو جب بیہ جوان بیدا رہواتو اس نے اس دینار کوخرج کر کے محفل میلا دیاک کا اہتمام کیا۔ اس نے حاضرین محفل سے اپنی خواب کو بیان کیا۔ تمام لوگوں نے عہد کیا کہ وہ بھی محافل کا اہتمام کیا کریں گے۔محفل والی رات کو اس جوان نے خواب میں دیکھا کہ دو محلات بہت ہی فیمتی اور خوبصورت ہیں جبکہ اس کے اردگرد بہت سے محلات ہیں ۔ اس نے دیکھا کہ دو محلات میں سے ایک مکان میں اس کی والدہ عمدہ ترین مکبوس زیب تن کئے ہوئے بڑی ہی شان وشوکت کی والدہ عمدہ ترین مکبوس زیب تن کئے ہوئے بڑی ہی شان وشوکت

| کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس کے پاس سے بہت ہی اعلیٰ فتم کی خوشبو آرہی                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تھی۔                                                                                                                                    |
| فرشنوں نے اس کو بتلایا کہ دوسرامحل اس جوان کا ہے۔اس نے اپنی                                                                             |
| والدہ سے سوال کیا کہ میری ماں ان محلات کا سبب کیا ہے تو اس نے بڑے                                                                       |
| بیار سے بتایا کہ بیرم شبہ میں تہاری اس محفل میلا دشریف کی بدولت حاصل                                                                    |
| بیورے برای حدید رسبہ یا ہماری اس میں میں سریف کی ہمروت کا ہا۔<br>ہوا ہے جو کہتم نے دینار خرج کر کے منعقد کی تھی۔میرے بیٹے جوتم بیرمحلات |
|                                                                                                                                         |
| دوسرے دیکھ رہے ہو وہ ان حاضرین کے ہیں جو اس تحفل باک میں صدق<br>ا                                                                       |
| دل سے شامل ہوئے تھے۔<br>یہ میں عظم میں                                                                                                  |
| شہنشاہ اعظم تولد ہوئے                                                                                                                   |
| رسولِ تولد ہوئے                                                                                                                         |
| شه دین و دینیا تولد ہوئے                                                                                                                |
| مهر اورج عليا تولد هوئے                                                                                                                 |
| تولد ہوئے پیشوائے جہال                                                                                                                  |
| تولد مقتدائے جہال                                                                                                                       |
| تولد ہوئے سرویے مرسلال                                                                                                                  |
| تولد ہوئے رہر دو جہال                                                                                                                   |
| تولد ہوئے رہنمائے قدیم                                                                                                                  |
| فسيم و وسيم                                                                                                                             |
| تولد ہوئے بحر فیض                                                                                                                       |
| نیج و مطاع و نبی کریم                                                                                                                   |

ø

| ترف   | اورج | بر       | 2 %  | تولد |
|-------|------|----------|------|------|
| سلف   | عبير | <b>غ</b> | 2-99 | تولر |
| و نشر | لعث  | خواجه    | 2-97 | توكد |
| حثر   | روز  | شافع     | 2_99 | تولد |
|       |      |          | 7₹   |      |

#### کو چہ ملک تیرے

حاضر بین ذی وقار، مشائع ذی اختشام، علمائے اہل سنت اور عما ئدین امت به بندهٔ ناچیز آب تمامی حضرات کا تهه دِل سے شکر گزار ہے اور آب سب کے لئے چشم براہ سے کہ آپ سب نے اپنی گونال گول مصروفیات سے وقت نکال کر اس روحانی اور بابرکت محفل میں شرکت فرمائی۔ بلاشبہ آج کے اس نفسائفسی کے دور میں سے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ جب اکثر لوگ اینے گھروں میں کیبل پرواہیات پروگراموں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور پچھ خوش نصیب لوگ اللہ اور اس کے رسول برحن صلی الله علیه وآله وسلم کے ذکر کی محفل کوسجائے بیٹھے ہیں: بھلا بیرسعادت اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم کے بغیر حاصل ہوسکتی تھی جی نہیں بہتو ہرگز نہیں ہوسکتا۔اللہ عزوجل جس پر جاہے اپنا فضل و کرم فرمائے اورجس کو نه جایے تو اس کو دوسرا کوئی دیے ہیں سکتا۔ یہ بندۂ عاجز ومسکین ایک نعت شریف پر سھے گا۔ میری استدعا ہے كرجب شعرحتم كرول توآب بوري ذوق وشوق سے اور باآ واز بلند كهيئے گا ''بهارا'' آییئے گنبدخضرا کا تصور اینے او صان میں کے کراس نعت شریف کو

يراهة بين-

|           | Fri ha en 25 ill 12 22 22 18 18 12 12 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | کوچہ میں تیرے خاک کا بسر ہے ہمارا                                                                 |
|           | یہ فرش تو مخمل سے بھی بڑھ کر ہے ہمارا                                                             |
| _ •       |                                                                                                   |
|           | الله کا محبوب پیمبر ہے                                                                            |
| מונו      | سب امتول سے مرتبہ بڑھ کر۔ ہے                                                                      |
|           | محبوب غدا شافع محشر ہے ہمارا                                                                      |
| [<br>[    |                                                                                                   |
|           | فردوں جسے کہتے ہیں وہ گھر ہے ہمارا                                                                |
| حلوه      | مدن میں بھی ہے پیش نظر آپ کا                                                                      |
|           | ہم سوتے ہیں بیدار مقدر                                                                            |
| ľ         | مت میں تمہاری ہیں، غلاموں میں تمہارے                                                              |
|           |                                                                                                   |
|           | فتریر ماری ہے، مقدر ہے ہمارا                                                                      |
|           | می بیار سے کہنا ہے خدا بیت نبی                                                                    |
|           | جو گھر ہے محمد کا، وہی گھر                                                                        |
| į ''' '   | وزخ یہ اگر نکل ہے، تو ہو کہتے ہیں جرئیل                                                           |
|           | ررن کیا ہر کی ہے، کو ہو جو جنے بیل بریل                                                           |
|           | مت کے اُترنے کے لیے پر ۔۔۔۔۔۔۔ ہارا                                                               |
| شتو       | محشر سے ہمیں لے چلو جنت میں فر                                                                    |
| ا<br>مانا | وال جلوہ ، فکن ساقئی کوٹر                                                                         |
|           | ندمول سر انتها کنو گار و امر زور<br>ا                                                             |
|           | مرمول سے اٹھائیں کے اگر خدام تنہارے                                                               |
|           | کھہ ویں کے میبیل آج تو بستر ۔۔۔۔۔ ہارا                                                            |
| 1         | طبیبہ کے عوض گلشن جنت کو نہ لیں                                                                   |
| عارا      | مشاق تههارا دل مضطر ہے                                                                            |

امت ہے محمد کی نشال یوجھتے کیا ہو فردوس میں خیمہ کب کور ہے .... ہمارا ویدار خدا طور احمہ ہے نظر میں کیا عہد کا دن عرصة محشر ہے.... ا ہر پھر کے فلک کہتا ہے دیدار دکھادے دن رات تیرے کویے میں چکر ہے ..... ہارا کر کر کے وہاں سجدے کی عرض کریں گے ہے در ہے حضور آپ کا سے سر ہے۔... اطیبہ کی طرف باد صیا جلد اڑا دے یجھ مشت غبار تن لاغر ہے.... ہمارا مدفن میں اگر آ کے تکیر بن اُٹھائیں کہہ دیجئے حضرت سے ثناء گر ہے۔ جنت میں مجھے دیکھ کے پراضتے ہوئے تعتیں أفرما كيں وہ بنس بنس كے تو بردہ ہے .....مارا اے شہ بطحا نو آقا ہے .... والكيل كي زلفون والے تو موليٰ ہے.... والشمس کے چیرے والے تو سہارا ہے .... ہارا معراج بير جانے والے تو شافع ہے.... ہمارا ☆.....☆

# ائے چیرہ زیبائے تو

حاضرین والا شان، مشائِ عظام، علائے ذی وقار اور اس محفل پاک کی انتظامیہ خصوصی طور پر مبارک باد کے مستحق ہیں کہ اس روحانی اور وجدانی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اور اس میں چن چن کرعشاقِ محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکٹھا کیا۔ آج کے اس نفسانفسی کے دور میں جبکہ ہر بندہ ہی مصروف بلکہ بے حدم صروف ہے۔ الی محافل کا اہتمام بہت ہی خوش بندہ ہی مصروف ہے۔

امینی پرملک عزیز کے نامورنعت خوانان تشریف فرما ہیں اور بیہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان امتِ مسلمہ کے عظیم مفکر، دانشوران، علمائے کرام اور مشارم کرام اور مشارم کرام ہی تشریف فرما ہیں۔ آج اس مبارک موقع سے فائدہ انتحاب ہوئے بہال میں حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اردوزبان میں تضمین جو کہ انہوں نے حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق نعت پر کھی پیش جو کہ انہوں نے حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق نعت پر کھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

رسے کی معادت ماں بروں ہا۔
خالت نے بیخشی ہے بیخھے، سب سروروں کی سروری
پیغمبروں میں دی سخھے ، اللہ نے پیغمبری
صورت سے تیری ہے عیال، شانِ خدا کی برتری

اے چرہ زیبائے تو، ریک بتان آزری ہر چند وصفت می کنم ، در کسن زال زیبا تری آ کے چل کر فاصل شاعر ذی شان آ مخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی و ذات اقدس کے ان اوصاف کو بیان فرماتے ہیں کہ س طرح آپ صلی اللہ عليه وآله وملم امت كى دلدارى فرمات بيل-بین ختم تیری ذات یر ، اوصاف اُمت یروری اللہ کے محبوب سے ، کس کو مجال ہمسری یائی ہے کس مخلوق نے ، سید دلبری سیر سروری تو ازیری جا بک تری، و زبرگ گل نازک تری وز ہرجہ کویم بہتری، حق عجائب ولبری اب میں اس عظیم الشان کلام کو پیش کرتا ہون کہ جن کو آپ نے بار ہا سنا ہوگا کہ جس میں اس کیفیت کوشاعر ذی شان نے تو بیان کیا ہی ہے مگر اس ا کی تضهین میں جورنگ بھرا ہے شہید نے وہ بھی اپنی مثال آ پ ہے۔ ا معراج میں جرئیل سے تھے پوچھتے شاہِ اُمم تم نے تو دیکھا ہے جہاں ، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامیں کہنے لگے، اے مہ جین حق کی قسم آفاقها گردیده ام، مهربتان ورزیده ام بسیار خوباں دبیرہ ام، لیکن تو چیزے دیگری ہمارے آتا ومولی سرکار مدینہ، سرور قلب وسینہ حضرت محمہ مصطفى احد مجتبى صلى الله عليه وآله وسلم كى تعريف وتوصيف كاحق اوا

كرتے ہوئے اگر حضرت امير خسر ورحمۃ اللہ عليہ نے اپنے اس شعر میں كمال كيا ہے تو اس كى تضمين لينى تشريح كاحق حضرت شہيد رحمة الله عليه نے بھی کیا خوب اوا کیا ہے کہ: همسر نزا کوئی خبین، حور و ملک جن و بشر مکھڑے سے تیرے سر بسر، ٹور خدا ہے جلوہ گر لیکر چراغ میر گر، ڈھونڈے فلک بھی دربدر برگز نیاید در نظر، صورت ز رویت خوب تر ستمسى عدائم يا قمر، يا زهره يا مشترى الله رب العزت کے ساتھ ہمارے آ قا و مولی کے تعلق کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ: فرماتا ہے بچھ سے خدا، دل میں نہ رکھ اسیے خودی تیرے نلین طبع پر میری حقیقت ہے کھی جب سین وحدت کی صفت، خاص این میں نے بچھ کو دی من تُو شدم تو من شدی، من ش شدم تو جال شدی تا کس تلوید بعد ازین، من دیگرم تو دیگری

تا کس گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری آخریس اگر حضرت امیر خسر و رحمة الله علیه نے خود کو بارگاہ ہے کس بناہ لینی دربار مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں اونی اور کمتر بنا کر پیش کیا ہے تو حضرت شہید علیہ الرحمة نے ہم سب فدایانِ مصطفیٰ کریم کے جذبات کا بھی یفنیا پورا جن اداکر دیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ:

ہم ہے کسول کا چارگز کوئی نہیں تیرے سوا

اے بادشاہ بل اتی وے خواجہ ہر دوسرا

مثل شہید ہے نواہ ہے آستانہ پر کھڑا

خرو غریب است و گدا، افادہ در شہر شما

باشد کہ از بہر خدا ، سوئے غریبال بنگری

# من توشدم تومن شدى

حاضرين محترم! مخفلِ ميلا ومصطفیٰ كريم صلی الله عليه و آله وسلم میں آب اور ہم حاضر ہیں اور بلاشبہ محفل کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ نامور علمائے كرام اور مشائح وى شان بھى موجود بيں اور زعمائے كرام بھى اس محفل بابركات سے اپنا حصد وصول كرنے كے لئے موجود ہيں۔ آج ميل آب كى خدمت اقدس میں ایک تضمین پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رہے کہ بیشہرۂ آفاق نعت شریف،حضرت امیر خسرو کی ہے مگر اس کی تضمین جناب شہید صاحب علید الرحمة نے للھی۔ اے مُلاکئے عشق تُو، جن و بشر حور و بری روش ز عکس خسن تو، آینه پیغمبری نور رخت را مشتری، بم زیرهٔ و هم مشتری اے چیرہ زیائے تُو، رشک بتان آذری بر چند و صفت می کنم در حسن زال زیبا بری نے کور دارد نے مری ، یاتو محال ہمسری از دلبرال ہم دلبری، ختم است بر تو دلبری و تو محر خاوری، نو رستک ماه انوری تو ازیری جا یک تری و زیرگ کل نازک تری وزہرجہ گویم بہتری حقا عجائب دلبری آہ بلبل شوربدہ ام، کز بوئے گل رنجیدہ ام ہر جار سونا لیدہ ام، درجیتو کو شیدہ ام اً ہر غنجہ را بو تیدہ ام، ازہر چین کل چیدہ ام آفاقها گردیده ام مهر بتال ورزیده بسیار خوبال وبدہ ام، کیکن تو چیزے دیگری اے نور برداں سر بسر از طلعت تو جلوہ گر وے خلعت وحدت ببر تاج حقیقت زیب سر مشعل بكف گردد اگر خورشيد تابال دربدر برگز نیاید در نظر صورت ز رویت خوب تر ستمسى عدائم يا قمر ياز برؤ يا حق گویدت کا ی عین حق ، جال بوده جانال شدی از نور من پیدا شدی، در ذات من بهال شدی من جوہر معنی غدم، تو صورت انسال عدی من تو غدم تو من شدی، من نن عُدم تو جال شدی تا کس تگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری خورشید نقش یائے تو، گردول چین آرائے تو ور ہر سرے سودائے تو، ہر دلے عوعائے تو اے عرش اعظم جائے تو، وی عاشقت مولائے تو عالم ہمہ یغنائے تُو، خلقِ خدا شیدائے تو

این نرگس رعنائے تُو، آوردہ رسمِ کافری
دربار گاہِ مصطفیٰ میکرد، باتف این ندا

کای شافع روز جزا، وے خواجہ ہر دوسرا
سرتابیا محو لقاء ہمچوں شہید بینوا
شما خریب است و گدا، افنادہ در شہر شما
باشد کہ از بہر خدا، سوئے غریباں بنگری

# أو رحمه مصطفى عدراللم

عاضرین محترم، مشائخ ذی شان اور عظیم المرتبه بانیان محفل ، اس روحانی و بابر کت محفل کی برکات سمینتے ہوئے یہ بندهٔ ناچیز اس وفت نور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک پیش کرنے کی سعادت کرتا

میری گزارش انتظامیہ ہے بھی ہے اور آپ حضرات ہے بھی کہ لللہ کی کہ لللہ کی دریے کے لئے اپنی آئکھوں کو بند کر کے گنبد خضریٰ کا تصور اپنے دلوں اور دماغوں میں اجا گر کریں اور اس عاجز کی با تنس غور سے سنیں ان شاء اللہ ہم سب کے اندر یقیناً روحانیت بیدا ہوگی۔

حضرت شہید علیہ الرحمۃ نے اپنی تالیف لطیف "مولود شریف" کے صفحہ نمبر اپر رقم فرمایا ہے کہ ماہر بن رموز شریعت نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جب حضرت صدیت کو اظہار ذات کمالات کا منظور ہوا تو تمام تر موجودات کے نور سے ہزار برس پہلے نور کامل السرور خواجہ عالم جمر رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کا بیدا فرما کر قضائے لا مکال میں رکھا۔

یس وہ نور کرامت ظہور ایک مدت تک بساط تقرب پرطواف میں مشغول رہا۔ اس کے بعد میں جدہ الی میں مامور ہوا۔ چنانچہ ایک سال تک

مشغول رہا۔ بھائیو! یاد رکھنا کہ اس جہاں کا ایک روز ہمارے ایک برس
کے برابر ہوتا ہے۔ بس وہ نور سجد ہُ اللّٰہی میں وہ اللّٰد کریم کی تنبیح میں مشغول
رہا۔ بس اُس نور فیض سنجور سے ایک جوہر بنایا اور اس جوہر مظہر کو نظر
عنایت سے دیکھ کروس مصے کئے۔
ایک حصہ سے عرش دوس سے لوح تیسرے سے قلم بنایا اور

السلام علیک یا محرصلی الله علیه و آله وسلم۔ حق تعالیٰ جل شانه نے اپنے حبیب کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی طرف سے اس کا جواب یوں عطا فرمایا که وعلیک السلام ومنی الرحمة۔ اس

طرح بانچویں چھے ساتوی آتھویں تویں حصول سے آفاب و ماہتاب ون اور رات اور ملائکہ اور کری بنائی۔ اور دسویں حصہ سے روح محمدی کو بیدا فرمایا

جو که عرش کی دانی طرف جار ہزار برس تک تنبیج و تفذیب میں برابر مشغول رہا۔ الغرض وہ نُور کرامات ظہورستر ہزار برس تک عرش پریانچ ہزار برس تک کری پر

جلوه افروز رہا۔ پھر حضرت جبر تیل علیہ السلام اور حضرت میکا تیل علیہ السلام تحکم رہانی سے زمین برآئے اور یارہ خاک طلب کیا۔

زمین نے جس وفت خواجہ کا کات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا سنا تو است ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا سنا تو مثل ما تو مثل کا فور أس سے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ حضرت

جبرئیل علیہ السلام خاک پاک اس مقام سے کہ جہاں آج روضۂ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لے آئے۔ اب اس خاک پاک کو مشک و زعفران اور سلسبیل اور کا فور بہتی سے خمیر کرکے مادہ وجود باوجودِ حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتب کیا۔

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتب کیا۔

اب وہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصورت قندیل ہے کچھ اب وہ محمد السلام عرصہ تک عرش بریں برمعلق رہے۔ بی وہ نوراطہ تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام

اب وہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بصورت قندیل ہے کچھ عرصہ تک عرش بریں پرمعلق رہے۔ یہی وہ نوراطہر تھا کہ جوحفرت آ دم علیہ السلام کی بینینانی پرجلوہ افروز ہوا۔ یہی نور بہشت در پشت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه تک پہنچا۔

تک پہنچتا رہا تا آئکہ رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔

آ ہے ای نور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بیان کرتے

بیں۔ کہ آپ نے میرے پڑھتے ہوئے جب شعر کا اختیام آئے تو ہا واز بلند ''نُو رِحُمر'' کہنا ہے۔الیے جوش اور ولوے سے کہنا ہے کہ اس کی آ واز گنبر خضر کی تک جا بینجے۔آئے پڑھتے ہیں۔

کب نورِ خدا سے ہے جُدا نورِ محمر ہے ہوں ہور محمر ہے مام خدا نورِ محمر ہور محمر ہور محمر ہور کا محمد کیا ہیدا کیا پہلے، ریہ جبر کیل نے

الله نے فرمایا سنو ...... نور محمد الله سنو کرمایا سنو جمعی بختے سمس وقمر ، ارض و ساوات درمایا درمایا

تھا عرش پہ قندیل نما۔۔۔۔۔۔ نورِ تھر تعظیم کے سجدے میں جھکے آ کے فرشنے جب حضرت آدم کو ملا ۔۔۔۔۔نورِ محمد

☆.....☆

### تعظيم محمر

تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے اے صل علیٰ .... نور محمد و يكها جو لكها نام خمر أيكهول بيه ركها جوم ليا..... نام محمد جس وفت احباء نے سرِ قبر سب مجول گيا ياد ريا.....نام محمد ہے کہتے گر رہ گئے خاموش کیرین جس وفت میرے منہ سے سنا ..... نام محمد اے منکرو رہ جاؤ گے، غافل نہ ہو اس سے لے لو کہ ہے انعام خدا۔۔۔۔۔ نام محمد آدم کی خطا سخشی گئی، وم میں وم آیا جس وقت ليا پيش خدا.... نام محمد اورنگ رسالت پیر الامراء سے لکین ہے انیس الغرباء..... نام محمد

والمرافقة والمرافقة

آ تکھوں میں بیے، دل میں رہے، ہوتؤں پہ آئے طیبہ کی فضا، یادِ خدا۔۔۔۔۔۔۔۔ نام محمد ڈرتا تھا گناہوں سے میں رحمت نے ندا دی غافل تو کہیں بھول گیا۔۔۔۔۔۔۔ نام محمد قرآن میں ، جنت میں ، سرِ عرش، سرِ لوح کسی شان سے خالق نے لکھا۔۔۔۔۔۔ نام محمد محشر سے آئییں بھیج دیا خلدِ بریں میں جس جس نے لیا پیش خدا۔۔۔۔ نام محمد

#### أحالا درودكا

حاضرین محترم روحانی اور وجدانی کیفیت پیدا کرنے کے لئے ہیہ بندهٔ عاجز آب تمام ذی وقار اصحاب سے منتمس ہے کہ میرے ساتھ پڑھیئے وہ یوں کہ جب میں شعر ختم کروں تو آب لوگوں نے ہا واز بلند کہنا ہے۔ درود کا ۔ الثدنعالى اييخ حبيب كريم رؤف الرحيم محمصطفي احمر مجتبي صلى الثدعليه وآله وسلم كصدقے بم سبكومدين عاليه كى حاضرى بار بارنصيب فرمائے-(آمين) مومن ہے جس نے ربط ہے ڈالا درود کا مد فن میں اس کے ہوگا اجالا..... درود کا والیل جس کی زلف ہے واقعمس جس کا رخ ہو ایسے جاند کے لیئے ہالہ ..... درود کا ول خانهٔ خدا ہے ہو اس کے لئے ضرور البخی نبی کے نام کی تالا ..... درود کا لکھ لکھ کے جا بجا خط طغرا سے دوستو ميرا كفن بنا دوء دو شاله..... درود كا سجدہ میں سر ہو پیش نظر ہو جمال بیاک کلمہ زبال ہیہ لب کو ہو بارا درود کا

# كر اسوهنانام محروا

کڑا سوھنا نام محمد دا، الیس نال دیاں ریبال کون کرنے وو جگ اُتے سامیر حمت دا، ایہدی جھال دِیاں رِیبال کون کریے وهن بهاگ حلیمه وانی دا، ملیا محبوب خُدائی دا جدى گود و ج والى دو جك دا، أس مال ديال رسيال كون كرك جوسومنے نے فرمایا اے، اوہنوں سن کے سیس نوایا اے یے مثل محد عربی وے ، سجاں دیاں ریباں کون کرے جو جھر نبی وج روندیاں نیں، بدیاں دے دفتر دھوندیاں نیں اوہنال کرماں والبیاں اکھیان وے، ہنجوال دیال ربیال کون کرے ہر زرہ نور خزینہ اے، شہرال وچول شہر مدینہ اے جھے روضہ مدنی آ قا داء اوس تھال دیال بسیال کون کرے لکھ غزل، قصیدے پڑھدا رہو، گبتاں دیاں پوٹیاں چڑھدا رہو یر بار ظہوری سونے دیاں، نعتال دیاں ریبال کون کرے

(محمر علی ظہوری قصوری)

☆.....☆.....☆

## عجب رنگ پر ہے

عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارِ مدینہ مبارک رہے عندلیو، تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مری خاک یا رب نه برباد جائے پس مرگ کر وے غیار مدینہ جدهر ويكھئے باغ جنت گھلا نظر میں نیں نقش و نگارِ مدینه تاجدار افتخار (مولا ناحسن رضا خان بریلوی)

☆.....☆.....☆

## پیکر دلریاین کے آیا

پیکر داربا بن کے آیا، رورِح ارض و سا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت المنظم كا ولاراء وه حليمة كي المنكفول كا تارا وہ شکت دلوں کا سہارا، بیکسوں کی دعا بن کے آیا رست قدرت نے ایبا سجایا، خسن تخلیق کو رشک آیا إجس كا يايا سى نے نہ يايا، وہ خدا كى رضا بن كے آيا تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اسم گرای، مجتنی، مصطفیٰ بن کے آیا مند ناز عرشِ بریں ہے، بوریا جس کا فرش زمیں ہے ور کا دربان روح الامیں ہے، سرور انبیاء بن کے آیا وہ نبی رحمت عالمیں ہے، جو بھی ہے ان کے زیر تکیں ہے ابیا عمخوار دیکھا نہیں ہے، جیبا خبر الوری بن کے آیا ہے ظہور بری شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی نعت برهنا ہے حسان ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا (محر علی ظہوری قصوری)

# كوتى بهم يابيه نه ثانى

اً کوئی ہم یابیہ نہ ٹانی تیرا کوئین میں ہے تیرا سامیہ بھی کہاں وسعت وارین میں ہے معین، ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنآ ہے اک حقیقت ہے جو پوشیدہ اُس عین میں ہے سر تو بس علم یہ جھکتا ہے سوئے بیت حرم سجدہ دل رُخ محبوب کی قوسین میں ہے عرش اعلیٰ کا بھی اعزاز برھا ہے ان سلسلہ فیض کا ابیا تیرے تعلین میں ہے جھگاتے ہیں ای سے میرے باطن کے نفوش حسن اذل ایما رجاء مین میں ہے کور میں ہے کے جلے جاتیں کے کچھ یوجھے بغیر یاسداری تیری نسبت کی تکیرین میں ہر مم سے کیا ہے آزاد فلسی میں بھی میری روح برے چین میں ہے جس کی تامانیوں سے قطب جہان ہے ہے وہی تور جو سبطین کریمین میں (خواجه غلام قطب الدين قطب)

## مين تو پنجتن كا غلام مول

(خالدمحمودخالد)

## چلو دیار نبی کی جانب

چلو دیارِ نبی کی جانب، درود لب پیه سجا سجا کر بہار لوٹیں کے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا عنی ہے کوئی وہ بے نواول کو ہر جگہ سے، نوازتے ہیں بلا بلا کر ہماری ساری ضرورتوں برہ کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کے موتی لٹا لٹا کر وہ راہیں اب تک بھی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں جہال جہال سے حضور گزرے ، ہیں نقش اپنا جما جما کر ا ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا جمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر میں ایبا عاصی ہوں جس کی جھولی میں کوئی تنسین عمل تہیں ہے مكر وہ احسان كر رہے ہیں، خطائيں ميري چھيا چھيا كر ين اسائ مل ہے ميري، اس سے بكرى بن ہے ميرى سمینتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی تعتیں سنا سنا کر اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس کلی کی، میں چوم لوں گا اُٹھا اُٹھا کر

# تنہائی کے سب دن ہیں

تبائی کے سب دِن ہیں، تبائی کی سب راتیں
اب ہونے لگیں ان ہے، غلوت میں ملاقاتیں
ہر لحظہ تشفی ہے، ہر آن تسلی ہے
ہر وفت ہے دل جوئی، ہر دم ہیں مداراتیں
کوثر کے تقاضے ہیں، تشنیم کے وعدے ہیں
ہر روز یہی چرچ، ہر روز یہی باتیں
معراج کی سی حاصل، سجدوں میں ہے کیفیت
اِک فاس و فاجر میں، اور الی کراماتیں
ہے مایہ سمی لیکن، شاید وہ بلا بھیجیں
ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں
ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں
ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں

☆.....☆

# خسروی اچھی گلی نه سروری اچھی گلی

خسروی الجیمی لگی نه سروری الجیمی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی گلی وور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کویے میں گئے تو زندگی اچھی کی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کا مجھ کو ، کوئے مصطفیٰ کی جاکری اچھی لگی ناز کر تو اے طیمہ ، سرور کوتین ہر گر کی اچی تو تیری، جھونیرسی اچی کی دیا سرکار کے قدموں یہ سلطانوں مکال کی سادگی اچھی گئی میر وماہ کی روشنی کو وہ بری ایکی کی

### مبری بھی بنا تیں گے

یا تکڑی بھی بنائیں کے جلوے بھی دکھائیں کے تحبراؤ نه دیوانو ، سرکار بلاتیں کے ہم مسجد نبوی کے ویکھیں گے بیناروں کو اور گنید خضریٰ کے پر تور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس مہیں آئیں گے مل جائيں گي تعبيريں إك روز تو خوابوں كي گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی ہم روضة اقدى ير جب آنسو بہائيں كے عشق نبی میں کھی اور توسیخ دید کی آتش کو کھے اور مجڑکنے دو ہم تشنہ کبی چل کر زم زم سے بچھائیں کے جشر کے میدال میں اک حشر بیا ہوگا امت کا کرنے کو خدا ہوگا بطی کملی میں چھیائیں کے یوچھ کے آقا سے اے حاجیو تم آنا عشرت کو در اقدس کب آب بلاتیں

# جننا دیا سرکار نے

جتنا دیا سرکار نے بھے کو، انتی میری اوقات نہیں

یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ بھے میں تو ایی بات نہیں

وہیں یہ جا، جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے

ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے بچھ بات نہیں

عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خشہ حال تھا میں

نام محمد کے میں قرباں اب وہ مرے حالات نہیں

ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے

نور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے

عور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے

کور تو ہے ان کا ثناء خوال نیے معمولی بات نہیں

(کور بریلوی)

\$....\$

## بم كوا بني طلب سيسوا

ہم کو اپنی طلب سے سوا جابیئے آب جیسے ہی ولی عطا چاہیئے كيول كيول بير عطا وه عطا ان کو معلوم ہے ہم کو کیا این غلامی کی دے دیں سند و مرتبہ اور کیا جائے جر کے جھولی مری، میرے سرکار

#### نعت شريف

وہ سوتے نصیے جگا دینے والے وہ آتش کو گلشن بنا دینے والے ہزاروں محمد کے ایسے ہیں خادم جو تھوکر سے مُردے جلا دینے والے یمی وہ محمد میں ، جن کے ہزاروں يتا دے گئے ہيں ، يتا دينے والے اجر احم مجھے کر کے اسمل كهال چل ديا او دغا دينے والے

has been a considerable on the contract of the contract of

## نعت شريف

تیرے طوے کے مقابل ید بیضا کیا ہے آگے کب کے تیرے اعجازِ میجا کیا ہے اک نظر دیکھنے کی تاب نہ لائے موی نورِ حق آب تم، برقِ مجلی کیا ہے تور سے جن کے ہیں پوسف، انہیں ویکھو تو کبو آب نے حضرت یعقوب ابھی دیکھا کیا ہے میں پہنے جاول مدینے میں تو رضواں سے کہول فخر کیا ہے مرے آگے تیرا رتبہ کیا ہے صبر مدینے میں پہنٹے حانے جلدى ملك الموت تقاضا كما جو ويكضي قد موا شیدا بی ملک، سدره و طوتی سابیہ نی صل علی صلی علی تور ہے یا تور شرایا کیا ہے

زندگی ہے تو تھی دیکھ ہی کیں گے روضہ موت تو ہے کہ جینے کا بجروسہ کیا ہے نعت کھے جو تیری کب ہے بال حافظ نعت کھے جو تیری کب ہے بال حافظ ہوں تو کھنے کا تیرا وصف ابھی کیا گیا ہے ہے۔

### نعت شريف

جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے منظر نصیب ہوتا ہے جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا ہے جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا ہے جمال بار ہی اُس کا طبیب ہوتا ہے اُس ایک لیجے کا احوال ہو سکے نہ بیال گنہگار جب اُن کے قریب ہوتا ہے برے اُن کے قریب ہوتا ہے برے برے اُسے جمک کر سلام کرتے ہیں نہوتا ہے فیم کر سلام کرتے ہیں فیم کرم حضور کریں جس یہ نگاہ کرم حضور کریں خوا ہے فیماری جس یہ نگاہ کرم حضور کریں خوا ہے فیماری جوتا ہے فیماری جس یہ نگاہ کرم حضور کریں خوا ہیں خوال نہیرہ وہی خوال نصیب ہوتا ہے

☆.....☆

### نعت شريف

ہم محمد کو فقط نور خدا کہتے ہیں نام جب ليتے ہيں تو صل على كہتے ہيں مجمعی احمد مجمعی محبوب خدا کہتے ہیں لوگ جو آپ کو کہتے ہیں بجا کہتے ہیں جس نے ویکھا آئیں، اللہ کو دیکھا اس نے ان کے دیدار کو دیدارِ خدا کہتے ہیں اے زلیجا تیرے پوسف کی حقیقت کیا میرے محبوب کو محبوب خدا کہتے ہیں وہ تیرے اسم مبارک کی فظ تھی برکت جس کو سب لوگ سلیمال کی ہوا کہتے ہیں اہل دنیا جے کہتے ہیں سیم فردوں ہم اسے آپ کے کوچہ کی ہوا کہتے ہیں حشر کے روز کہیں مجول نہ جانا مرا نام آی کے بندہ عاضی کو فدا کیتے ہیں (محرفدانسين فدا)

#### تعت شريف

شرم آتی ہے اگر کہہ دول؛ نکو کارول میں ہول شافع محشر سراسر میں گنه گاروں میں ہوں سی طرح سے روضۂ اقدس پیہ ہو میرا گزر میں نہ پر داروں میں ہول شاہا نہ زرداروں میں ہول لاکھوں مردے ایک بل میں جس نے بین زندہ کئے بس اُسی رشک مسیحا کے میں، بیاروں میں ہوں اے شہر بیڑب بلا لو جلد نز از بہر خدا وربدر پردلس کے کوچہ و بازاروں میں ہول محمد خود ہول نادم، باعث کارِ سیاہ کہہ تہیں سکتا ہوں، میں تیرے طلب گاروں میں ہوں اے شہ کونین ہے تقام آخر آپ کا کو سید کارول میں ہول، عاجز یا نادارول میں ہول (حضرت سيد قنقام على مبشري)

#### شبمعراج

کر دو خبر ہیہ ذکرِ رسالت مآب ہے جو زرہ ہے زمین کا آج آفتاب ہے اس ذکر سے کھلا ہوا رحمت کا باب ہے بخشش ہے بے شار کرم بے حساب ہے ب ذکر وہ ہے زینتِ عُلمانِ و مُور ہے سے وہ دُہل ہے جس کی صدا دور دور ہے حوریں کھڑی ہیں طشت ذمرد لئے ہوئے رحمت کا آب طشت میں ساری بھرے ہوئے خلد بریں کے باب بیں سارے کھلے ہوئے جن و ملک کے عظر میں جامے لیے ہوئے ہاتھوں میں سب کے جام شراب طہور ہے آتھوں میں سب کے آپ کے جلوے کا تور ہے مفت آسال پیر آج مترت کی دهوم ہے وخور و جن و ملک کا بچوم ہے

## نعت شريف

حور پر آنکھ نہ ڈالے مجھی شیدا تیرا سب سے بیگانہ ہے اے شاہ، شناسا تیرا شان ارفع ہے تری، مرتبہ تو ہے میکا کوئی ہٹائی نہیں حقا اراہ میں اس کی جو ثابت قدمی ہو تھے سے سجدہ گاہ جانے ملک تقش کف یا تیرا جبتحو میں جو نہ دوڑیں تری، ٹوئیں وہ یاؤں سر وہ مث جائے، نہ ہو جس میں کہ سودا تیرا لیک کے لئے دیدہ مجنوں ہے ضرور ابک عالم کو تیرے نام کا ہے ورد بی کھے ذکر تہیں کرتا

## یا خداجیم میں جال رہے

یا خدا جہم میں جب تک کہ مری جان رہے
تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے
کوئی محشر میں نہیں پوچھے والا میرا
اس گنہگار سیہ کار کا بھی دھیان رہے
دین و دنیا میں جو پایا وہ وہیں سے پایا
ہم تو جس گر میں رہے آپ کے مہمان رہے
میں تیرے در کی گدائی سے رہا مستغنی
شان مجھ کو نہیں در کار مری آن رہے
کچھ رہے یا نہ رہے پر بیہ دعا ہے کہ امیر
نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے
ززع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے
(امیر مینائی)

## حُسن سرور دوجهال

ہے وہ خُس دو جہال، نہیں جس کا کوئی نظیر ہے

نہ تو مہر میں ہے وہ روشی، نہ وہ نور بدر منیر ہے

یہ وہ جلوہ کور ہے، کہ یہ سارا جس کا ظہور ہے

یہ دوائے روزِ نشور ہے، جو حبیب رب قدر ہے

یہی زیب صورت ناز ہے، یہی راز ناز و نیاز ہے

در رمز اس سے ہی باز ہے، یہی سرق کا خبیر ہے

مری جان اگرچہ ہے سینے میں، میں تن ہے کہیں پہنمیر ہے

ہوں تریا جرمیں دم بدم، مجھےروز وشب ہے فردوں یہ مم

### نعت شريف

ا نعت احمد جو لکھول میں مرا رتبہ کیا ہے وصف خالق ہی جو فرمائے تو بندہ کیا ہے بندهٔ حق ہول، غلام شبر لولاک ہول میں یوچھو تو مجھ کو تکیرین نے سمجھا کیا لب جمت جاتے ہیں، کہتا ہے محم جو کوئی اور ال نام سے براہ کر کوئی میٹھا کیا ہے جس نے اک بار مدینہ کی زیارت کرلی پھر اسے روضة رضوال کی تمنا کیا ہے حفرت موی جو گرے عش کھا کر یار بکارا ابھی ویکھا کیا ہے میں تو اس جذبہ الفت کا اثر جب جانول خود نی جھے سے کہیں تیری تمنا کیا ہے علوہ نور نی سے میری سیری ہو جائے الملک الموت سے کہدو کہ نقاضا کیا ہے۔ شافع روز جزا کا ہوں مسکین کو گنبگار ہوں لیکن مجھے پرواہ کیا ہے

### نعت شريف

جب مدینے کا مسافر کوئی یا جاتا ہوں حسرت آتی ہے ہی پہنچا میں رہا جاتا ہوں المدد المدد اے شافع روز بوجھ بھاری ہے گناہوں کا دیا جاتا ہوں ہے زیارت یہ فقط عشق سے افاقہ موقوف ب آتے ہیں تو میں آپ میں آ جاتا ہوں دو قدم بھی نہیں جلنے کی ہے مجھ کو طاقت شوق کھینچے لئے جاتا ہوں فلے والے علے جاتے ہیں آگے آگے المدو اے شوق کہ چیچے میں رہا جاتا ہوں کاروان رو پیرب میں ہول آواز درا سب میں شامل ہوں گر سب سے جدا جاتا ہوں نیض مولا سے ابھی صبر کی طاقت ہے امیر ا جو کڑی سامنے آئی ہے اُٹھا جاتا ہوں (امیر مینانی)

# لعت شريف

وصف احمد كا محبول كو سنا ديية بي ہم وہ میکش ہیں جو متوالا بنا دیتے ہیں وه رُخ یاک اگر اینا دکھا دیتے ہیں خُرمنِ ول میں میرے آگ لگا دیے ہیں الک یہ بھی تو ہے اعجاز محد کا مرے رونے ولوں کو وہ ایک پل میں بنیا دیتے ہیں برم بھی لوٹے پھرتے ہیں برابر عاشق يردهُ رُخ كو وه جب اين أنها ديت بي برم میلاد میں جو آکر تہیں پڑھتے ہیں درود کہہ کے نفرین مہک، ان سب کو ہٹا دیتے ہیں ذكر آقا كا جو آتا ہے كوئى سننے كو ان کو جبرئیل قرینے سے بھا دیتے ہیں میں چھیاتا ہوں اگر عشق کو اینے ابرار ہے یہ مدارح نبیء لوگ بتا دیتے ہیں (محرابرار حنف)

### صل على محمر

کون و مکال کے سرور صلی علیٰ محمد محبوب خاص دارو..... صلی علی محمد کل انبیاء کے افسر صلی علی ختم رسل سيغيبر صلى على قبلہ کے ہیں سے کعبہ کعبہ کے ہیں سے قبلہ برحق شفیع محشر..... صلی علی محد معراج کی شب آئی باشانِ کبریائی تفاحور بيه فلک پر.... صلی علی محمد روح الامين بعمد تفاخر، لائے براق در بر کہتے ہوئے برابر.... صلی علی محمد آرام گاہ میں آ کر، تلوؤں سے یہ لگا کر كمني لك جما كر الله على محمد ا خالق نے ہے بلایا در پیر براق لایا أب على على محد

بیر کن کر شاہ بیڑب آئے قریب قریب كَتِ لِكَا لِكَا اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَمْرُ البیضے جب ال کے اوپر آگے برھا قریب تنبا نقا شاد ہو کر..... صلی علی محمد اقصى ميں جب سوارى سينجى ظلم بولے سبھی پیٹمبر.... صل علیٰ جریل تا بسدره همراه تھے پیارہ نغمه سرا تفا بر بل .... صل على محد علم خدا سے زفرف آ کے ہوا مشرف بولا بير سر جھا كر.... صلى على محمد زخرف تھا شاہ کا قریب، راکب تھے شاہ بیزب روف کی تھا زبان پر.... صل علی محر ينيج جو شاه كونين تا قرب قاب قوسين

\$.....\$

### بالمحمصطفي

لو خر جلدی خدارا یا محمد مصطفیٰ کون ہے جھے بن ہمارا اس یا محمد مصطفیٰ آپ کی ذات مقدس کے سوا کوئی نہیں شافع محشر هارا.... یا محمد مصطفیٰ عشق رکھنا آپ سے اور آل سے اصحاب سے و ایمان ہے ہمارا.... یا مصطفیٰ ہے کلام اللہ سے ثابت آپ جیبا کوئی نہیں حق تعالی کو ہے پیارا.... یا مصطفیٰ آرزو میری ہے حق سے ہول میں جس دم جال بلب ب بيه ہو تمہارا..... يا محمد مصطفیٰ قبرمیں ہو پھیں جس دم ہے تو کس تام کے لوں گا تمہارا.... زیارت سے تربیا ہے فقیر

#### ندزر دارم نه پر دارم

صبا بجر خدا سوئے بدینہ تو اگر گزری اين حالِ پھھے چاروں طرف سے غم و الم نے گھیر رکھا ہے ۔

ور شاہ فرکی کے کارم کے دارم کے دارم کے دارم کے دارم کے دارم کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ میں محشر میں کے کہارم نہ زروارم نہ یہ دارم کے کہارم نہ زروارم نہ یہ دارم کے کہارم نہ زروارم کے کہارم کے کہارم کے کہارہ کے کہار

#### لعت شريف

یا رسول الله! حبیب خالق یکتا توئی برگزیده ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی نازئین حضرت حق صدر بدر کائات نول نور چیم انبیاء، چشم چراغ ما تولی درشب معراج بودے جریل اندر رکاب پانباده بر سر بر گنید خضری تولی یا نباده بر سر بر گنید خضری تولی یا نباده بر سول الله تو دانی اُمت نت عاجزانه عاجزانه عاجزان رینماو پیشوای ما تولی مصطفی و مجتبی و سید اعلی توئی مصطفی و مجتبی و سید اعلی توئی دهرت خوادیمش تبریزی)

☆.....☆.....☆

# ممصطفی صلی علی کی آئے محفل ہے

ا محمد مصطفیٰ صلی علیٰ کی آج محفل ہے ہمازے مقتدا صل علیٰ کی آج محفل ہے برستا نور ہے چھن چھن کے ہم سب اہل محفل پر کہ اس ابر سخا صل علیٰ کی آج .....محفل ہے درود اے غاقلو پڑھتے رہو نام محمد پر نبی صل علیٰ صل علیٰ کی آج ..... محفل ہے ہوا ہے نور سے معمور جن کے انہی بدر الدی صل علیٰ کی آج.....معفل ہے کیا جس نے اشارہ سے فلک پر ماہ دو تکڑے ای مجز نما صل علیٰ کی آج ..... معفل ہے فرشتے عرش سے آئے ہیں لیکر خوان رجمت کے كرحم الانبياء صل على كى آج ..... طلب بہم کرے اے ققام اس دربار شاہی سے ا کہ شاہ دوسرا صل علیٰ کی آج ..... ٔ (سید قمقام علی شاه لکھنوی)

### نعت شريف

كونى يوجهے تو رُتبہ سرورِ عالم كا كيا كہدوں الہی کا نور ہے دونوں جہاں میں برملا کہدوں مرا ایمان ہے بعد از خدا تو سب سے برتر ہے خدا مجھ کو اجازت دے تو میں بھھ کو خدا کہدول الكيرين آ كے جب يوپيس كه تيرا كون مولا ہے تنهارا نام ليكر شافع هر دوسرا كهه دول مقدر میرا پہنیا دے مدینہ میں اگر مجھ کو درِ احمد یہ سر رگڑوں ادب سے مدعا کہدوں چلی ہے سوئے طبیبہ کیا محمہ کے تو روضے پر تھہر جا میں بھی اِک پیغام جھے سے اے صبا کہدوں ہارے سریہ اے ققام سایہ پیجتن کا ہے نه کیول مشکل ہو آسال، جب میں یا مشکلشا کہدول (حضرت پیرسید محمد قنقام علی شاه)

☆....☆....☆

## مرمصطفي صلى على كم محفل

محمد مصطفیٰ صلی علیٰ کی آج محفل ہے مبیب سریا صل علیٰ کی آج سسمعفل ہے رہو صلی علیٰ صلی علیٰ صلی علیٰ کہ محبوب خدا صلی علیٰ کی آج .....محفل ہے وضو سے آئیں بیٹھیں باادب بھجیں درود ان پر جہاں کے راہنما صل علیٰ کی آج .....علل ہے ملائک عرش سے آئیں اگر لوبان سلگا ہیں ر سول دوسرا صلی علیٰ کی تاج ..... محفل ہے فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں چلو تور خدا صلی علیٰ کی آج ..... محفل ہے ہے جس کے ثور سے رنگ و بہار عالم ہستی اسی رنگیں ادا صلی علی کی آج .... تحفل ہے كرم کے پيول، نیکی کے تمر، رحمت کے گلدستے بینیصیں کے، مصطفیٰ صل علیٰ کی آج .....عفل ہے

ہوتے ہیں جن کے فیض نور سے دونوں جہاں روشن اس علی کی آج .......... محفل ہے ہوا ہوا ہوا کامل کے اس علی کی آج ....... محفل ہے ہوا ہے جس کے رُخ سے داغ دل میں ماہ کامل کے اس بدر الدی صلی علیٰ کی آج ...... محفل ہے ہوا ہو اونیٰ مرتبہ قوسین کا درگاہ میں جس کی اُس ہوں علیٰ کی آج ...... محفل ہے اُس شاہِ والا صل علیٰ کی آج ...... محفل ہے دعا کیں مانگ کے جو مانگنی ہوں حق سے اے اُکبر تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج ...... محفل ہے تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج ....... محفل ہے تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج ....... محفل ہے تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج .......... محفل ہے (آکبرشاہ دارثی)

☆.....☆.....☆

### نعت شريف

آدی جن کو بناتے ہیں خدا، بنتے ہیں آپ لاکھ بنایا کریں کیا بنتے ہیں در سلطال کو فقیروں سے ملا کرتا ہے ہم بھی اے شاہ تیرے در کے گدا بنتے ہیں مانگ لیں کے کچے اللہ سے کعبہ جا کر باته أتحت بين عم وست دعا بنت بين اے تری شان کے قربان تیری قدرت کے نار كل كے ترشے ہوئے بت آج خدا بنتے ہيں روح نکلی ہے ہی کہتی ہوئی طیبہ کی طرف الم تو ال باغ من طنے کو ہوا بنتے ہیں ان کو ہو جاتی ہے آسان حقیقت کی صراط جن کے حادی دیں، راو نما بنتے ہیں اسر یہ سمرا ہے شفاعت کا سر حشر برات أن دولها شهد لولاک لما بنت بن آج معراج میں جاتے ہیں محد وضو کرتے ہیں نہاتے ہیں بنا بنتے ہیں (حضرت اكبرشاه دارتي)

#### نعت شريف

☆.....☆

## بانتس بھی مدینے کی

یا تیں ﷺ کھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے سے اس وفت بھی گلیوں میں، خوشبو ہے کسنے کی وہ این تگاہوں سے، مسانہ بناتے ہیں زحمت مجمی نہیں دیتے، میخوار کو بینے کی میہ زخم ہے طیبہ کا، بیر سب کو نہیں ماتا اکوش نه کرے کوئی، اس زخم کو سینے کی طوفان کی کیا برواہ، بیہ بھول تہیں سکتا ضامن ہے وعا ان کی، امت کے سفینے کی

### يامصطفي خير الوري

یا مصطفیٰ خیر الوریٰ تیرے جیہا کوئی شیں

کنوں کواں، تیرے جیہا، تیرے جیہا کوئی شیں

تیرے جیہا سوہنا نبی، لباں تے تاں ہے ہووے کوئی

مینوں نے ہے اینا ، بتا، تیرے جیہا کوئی شیں

گودی وج لے کے سرکار نوں، سوہنے مصل منظار نوں

آکھے حلیمہ سعدیہ، تیرے جیہا کوئی شیں

من موہنیاں نبی سوہنیاں، قرآن ہے تیرا نعت خوال

عرب و عجم دے والیا، تیرے جیبا کوئی نہیں

ہووئے فقیر یا بادشاہ، بھاویں گدا نیازی جیہا

سب کھاوندے نیں صدقہ تیرا، تیرے جیہا کوئی نہیں

سب کھاوندے نیں صدقہ تیرا، تیرے جیہا کوئی نہیں

(عبدالتار نیازی)

☆.....☆.....☆

### جلوبے دکھا دیتے ہیں

یردے اُٹھا کے تو نے جلوے دکھا دیئے ہیں انسال گرا دیئے ہیں پھر جلا دیئے ہیں الله دے ہے رحمت اللہ دے شفاعت یال تو گناه کہئے ہیں وال بخشوا دیتے ہیں صل علی محمد ہیں بحر رحمتِ حق صحرا میں انگیول سے دریا بہا دیتے ہیں ہر امتی کے سریر خالق نے رحمتوں کے سبرے بندھا دیئے ہیں دولہا بنا ویے ہیں محبوب کے نواسے بول ہول شہید بیاسے کوثر کے جام لاکھوں جس نے لٹا دیتے ہیں کانٹے کی بات ہے میزاں بلا بلا کے امت کی نیکیوں کے بلے جھکا دیے ہیں سے میدہ بیش عصیاں ہول کیوں شرتم سے نازال ہم نے گناہ کہتے ہیں تم نے چھیا دیتے ہیں عیبول کے دھونے والے، راتوں کو رونے والے امت کے بخت خفتہ تم نے جگا دیتے ہیں (اكبروارلي)

## تعت رسول مقبول صدراللم

یہ دعا ہے سیّد مرسلین ترے آستانے پہ سر رہے
میری سجدہ ریزی چک اُسٹے، جو نصیب میں تیرا در رہے
تیری ہر نظر ہے وہ کیمیا، جو گدا کو کرتی ہے بادشاہ
میرے حال پہ شہ بہر و بحر، تیری ایک الی نظر رہے
اے اجل! شہر کہ وہ آئیں گے، انہیں اِک نظر تو میں دیکھ لوں
غم مرگ کیا میرے رو برو، شہ جن و انس اگر رہے
میری کامیاب ہو آرزو، میری التجا یہ تبول ہو
میرے سرکوآپ کا در طے، میرے دل میں آپ کا گھر رہے
یہ جو نظم ونس جہان ہے، یہ میرے حضور کی شان ہے
یہ جو نظم ونس جہان کا، یہ نظام زیر و زبر رہے
دہ جوں تو قطب جہان کا، یہ نظام زیر و زبر رہے
دہ جوں تو قطب جہان کا، یہ نظام زیر و زبر رہے
دہ جوان کا، یہ نظام قطب الدین قطب فریدی چشتی)

☆.....☆

#### مريخ بلايا مينول

مديخ بلاما مينول حضورال بیوایا ہے زم زم مھوائیاں تھجورال مافر نون منزل دا رسته ويکھايا ميے دياں آپ رنگال تے أورال دوبارہ طلب ہے فقط حاضری دی شه وتياوي خوابش نه منگيال نين مورال نی وا اوب ہے کہ بہہ کے حم وی شه یون دی جرات نه اُجا تھنگورا مدینے دی مخترک توں ہے دور رکھیا موس تے حس دیاں تیباں تندوراں وکھیڑے سفر دے خصر پُن لیئے نیں مدینے شہر دیاں مٹھیاں سرورال ☆.....☆

#### يرهد سورج

چڑھدے مورخ ڈھلدے و کھے

ہُرُدھدے دیا ہے ملدے و کھے

ہیرے دا کوئی ممل نہ مُریا

ہیرے دا کوئی ممل نہ مُریا

موٹ سکے چلدے و کھے

اودھی رحمت نال بندے و کھے

پانی اُوتے چلدے و کھے

جہاں دا نہ جگ اُتے اُکوئی

لوک کہیندے دال نمیں گلدی و کھے

یس تے پھر گلدے و کھے

# مر گئے اونہاں و لے جیمڑ نے کہن مر گئے

حاضرین کرام! جیبا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مر گئے اونہال دے جیہرے کہن مرکے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ: مر گئے اونہال وے جیبوے کہن مر کے ساؤا تے ہے ہر اِک تاجدار زندہ ساؤهے نبی زندہ ساؤھے ولی زندہ ہر دربار زندہ تے ہر مزار زندہ صاحبان علم وفضل کی موجودگی میں عرض گزار ہوں کہ جیسا کہ سب کو بی علم ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیہ وصیت فر مائی کہ جب ميرا وصال جو جائة نبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم كى بارگاه عاليه ميں میری میت یا جنازہ کو پیش کرنا اور اس کے ساتھ ہی بیعرض کرنا کہ یا رسول النديا حبيب الله آپ كاغلام حاضر بـ ون مونے كى اجازت كاطلب كار بإن اگراخازیت مل جائے تو مجھے میرے آتاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہاں الراحازیت کی جائے کو جھے میرے اقاسی القد علیہ واکہ وسم کے قدموں میں فن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ پھر جنب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین نے آپ کا جنازہ کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کاغلام حاضر ہے۔

سنوسنو! مسلمانوغور سے سنو! که دروازه کھلا اور آواز آئی که حبیب کو

صبیب کے سماتھ ملا دو۔

میں بوچھنا جا ہوں کہ مجھے کوئی تو بتا دے کہ آخر وہ کوئی ہستی تھی کہ جس نے دروازے کو کھولا اور جس نے بیصدا دی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ ہاں ہاں اسی لئے تو ہم بیر ملا کہتے ہیں کہ:

مر گئے اونہاں دے، جیہوے کہن مر گئے ساڈا تے ہر اک تاجدار زندہ ساڈا فی وی زندہ ساڈے وی زندہ ہر دربار زندہ تے ہر مزار زندہ ہر مزار زندہ

ایک اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضور بابا بلص شاہ سرکیا ہے۔ اگر حمیہ کا وصال ہوا تو چند ہندوعورتوں نے مشورہ کیا کہ آؤبا ہی کی زیارت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بروے کامل پیر تھے۔ بچوں اور بروں کو دم کماکر تریخ

ان کے ذہنوں میں بیر خیال بھی آیا کہ اگر بابا جی کامل پیر ہوتے تو جمعہ کے دن وصال کرتے جو کہ مسلمانوں کا فضلیت والا دن ہے اور آج نو منگل کا اوز ہے۔ بابا جی نے ان کے ذہنوں کو پڑھ لیا اور اپنے چرہ اقدس سے جاور کو ہولیا اور اپنے چرہ اقدس سے جاور کو ہولیا اور فرمایا:

فیر کیڑھی گل اے اسال جمعہ دے دن فیر وصال کرال کے

أسى لئے تو آپ نے بیفر مایا تھا کہ آپے پائیاں کنڈیاں نے آپے سیجھنا ایں ڈور ساڈھے ول مکھڑا عرش کری تے بانگال ملیال کے بے گیا شور بلھے شاہ اساں مرنا ناہیں گوربیا کوئی ہور پھر کیوں نہ ہم میاہیں کہ مر کئے اونہال دے ، جیبڑے کہن مرکئے ارے ہاں ہاں سب جانے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام لیعنی امام حسین رضی اللذعنه کاسرمبارک نیزے کی نوک پر ہے اور سرمبارک سے قرآن كريم كى تلاوت جارى ہے۔ توجس كى گوائى قرآن دينا ہے تو چھر ماننا يڑے گا \_ بهار \_ امام عالى مقام بهى زنده بيل \_ تو چربهلا ميل كيول نه كهول كه: مر کے اونہاں دے جیموے کین مر کئے ساڈا تے ہے ہر اک تاجدار زندہ ساؤنھے تی زندہ ساڑھے ولی ہر دربار زندہ تے ہر مزار زندہ میرے نی دی گل تے اک یاسے ربین ولیاں دے خدمتگار زندہ ے سردار زندہ، ہے سردار

# م مصطفی صدراللم

جب ہمارے کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ ہموئی تو ساری کا تنات نے اور کا تنات میں موجود ہرشے نے مسرت و شاد مانی کا جن منایا۔ اور یہی نہیں بلکہ رب کا تنات نے خود اپنے محبوب کریم روف الرحیم کی آمد پر ہر طرف جھنڈ نے بلند کیئے تو پھر حروف تہجی نے پچھ یول اپنے جذبات کا اظہار کیا جب اس سے یوچھا گیا۔

الف نے کہا اللہ کا پیارا تا کہا

الف نے کہا اللہ کا بیارا آیا

ہونے کہا بہر کا گنات آیا

ہر کا گنات آیا

ہر کا گنات آیا

ہونے کہا تنویر کا گنات آیا

ہونے کہا ثنائے کا گنات آیا

ہونے کہا جالِن کا گنات آیا

ہونے کہا محسن کا گنات آیا

و نے کہا محسن کا گنات آیا

و نے کہا دانا کے کا گنات آیا

|           | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | راحتِ کا کات               | دَ نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       | زینت کا گنات               | ز نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>آ</b> با                           | سلطانيكا تناست             | س نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                       | شان کا گنات                | ش نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>ו</b>                              | صدرکاکتات                  | م نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ָּרָ.                                 | ضيائے کا گنات              | ض نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A         |                                       | طبيب كائنات                | ط نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | , T                                   | ظرف كائنات                 | ظنے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | ي آب                                  | عظمت كائنات                | ع نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١         | , T                                   | غيور كائنات                | غ نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ,ĩ                                    | فياض كائنات                | فننے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ļ         | ĩ                                     | قاسم كائنات                | ق نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ,7                                    | لعل كائنات                 | ل نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| یا        | Ĭ.                                    | محبوب كائنات               | م نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١         | 7                                     | نُورِ کا سُنات             | ن نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ĺ         | <b>. . .</b>                          | والى كائنات                | ونے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>į</u>  | ·· •                                  |                            | ھ نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                       | نے کہا سینہ چیر کر ما رسوا | and the second of the second o |
|           |                                       | ا ہے، بیر جان              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تنہاری ہے | قا، بر پیز                            | پیش کروں آ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ng mentakan mendilikan kebilangan Se

A Charles and

#### سلسلهٔ ناز

جن پر غوشیت ناز کرتی ہے غوث اعظم وه بين دا تا وه بيل جن پر ولایت ناز کرتی ہے معین الدین وه ہیں جن پر کرامت تازکرتی ہے ستنبخ شکروه بین جن پر عیادت ناز کرتی ہے جن پر فقیریت ناز کرتی ہے سلطان باہووہ ہیں جن پر صدافت ناز کرتی ہے صديق اكبروه ہيں جن ير عدالت نازكرتى ہے عمر فاروقٌ وه بين جن بر سخاوت ناز کرتی ہے عثان عنی وه بیں مولاعلی وه بین ناز کرتی ہے جن بر شجاعت امام حسین وہ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے بلال صبتی وه بیں جن پر محبت ناز کرتی ہے جن پر فرفت ناز کرتی ہے اُوليل قرني وه ٻين فاطمهروه بیں جن پر رسالت ناز کرتی ہے اور محدوہ بیل کہ جن برساری خدائی ناز کرتی ہے۔

(خالدمحمودخالد)

## انداز ہمار ہے۔ تے

یہ ناز بیہ انداز ہمارے نہیں ہوتے میں اگر کلاے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر کلاے تمہارے نہیں ہوتے در سے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے متلوں کے گزارے نہیں ہوتے بے دام ہی یک جائے، بازار نبی میں اس طرح کے سودے میں خیارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے ہیں وقت کے ستارے نہیں ہوتے مثلا سے تقدق ہے نعت کا ورنہ مارے نہیں ہوتے مثلا ہوتے ہیں خوارے نیارے نہیں ہوتے

\$.....\$.....\$

## ، مخریکی اداد مجھی ہے

زُلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے

اُلٹ گیا جس نے بھی محمہ کی ادا دیکھی ہے

اپنے چرے کو چھپانا نہ میرے آقا

بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے

مر جھکائے گزر جاتے ہیں وفادار سجی

جب سے فازی کی زمانے میں وفا دیکھی ہے

یوں تو کرتے ہیں بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے

تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے

تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے

آج شائد میرے آقا نے سنواری ہیں زلفیں

تبھی حاتم نے معطر سی فضا دیکھی ہے

61

پیر دی وی اکھ اے، مرید دی وی اکھ اے و كدى وى اكم اسه خريد دى وى اكم اسه شكى اكم وج اے كنا و اكم وج اے تواب اکھ وج اےء عذاب اکھ وج اے سوال اکھ وچ اے، جواب اکھ وچ اے ميخانه اكه وي اے، شراب كه وي اے یاوندی وی آکھ اے، طاوندی وی اکھ اے رائجے وانگوں گلیاں وج، رولاؤندی وی اکھ اے کھ بے زبان اے، ہر پولدی وی اکھ اے دِلال دِیال کُنڈیال نول، کھولدی وی اکھ اے اکھ کے پیر نال لڑے، تال اے اکھ اے جیر دی وی اکھ اے، مرید دی وی اکھ اے ویکدی دی اکھ اے، عزید دی دی اکھ اے الوجهل دی اکھ اے، بلال دی اکھ اے صديق دى وى اكدامه اسه اكداود معكولول كى سارى وكداس

☆.....☆

## مقام عشق

میں پچھیا عشق کولوں، عشقا، تیرا مقام کی اے جے تینوں ملنا چاہئے، تے دی کتھے ملنا ای آواز آئی، تیری سوچ چھوٹی، میری پرواز وڈی ترب عقل دے پرنالے دی پرواز چھوٹی، میری پرواز وڈی جہرا ہے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، او کم نہ وکھاوال جہرا ہے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، او کم نہ وکھاوال

یار دے گھوڑے دی تور دیاں، ہے قسمال نہ جاوال تعشق ای تیں

یارِ غار دی اڈھی اُتے، ہے ڈنگ نہ مرداداں یے عشق ای سی

کدی آ جاوال میں موج اندر، ہے دند نہ کڈاوال تعشق ای نمیں

کدی شاہ عنائت جے آرائیں اگے، ہے سید نہ نیجاواں تعشق ای نمیر

رانجے جٹ دے کدھ کے وٹ سارے، ہے کن نہ پڑواواں تعشق ای نمیں کریل دی تیدی ریت آئے، ہے خیمے نہ لوواوال تعشق ای تیں

تیرے نام توں جھ مہینال دا، ہے بال نہ کھاواں تے عشق ای نمیں

سر چاڑھ عشق دا نیزے اُتے، ہے قرآن نہ سناوال

ہے آ جاوال میں محفل دے وج ، ہے سبحان اللہ نہ کہواواں میں محفل دے وج ، ہے سبحان اللہ نہ کہواواں میں محفق ای نمیں

# جشن آ مدرسول مقبول علياراللما

آمدِ مصطفیٰ کریم سے پہلے جسم سے احساس نہ تھا عام تقے مگر وہ خاص نہ تھا زمین تھی مگر سبرہ نہ تھا سرتو تنظے مگر قرار نہ تھا سرتو تنظے مگر وقار نہ تھا ول تو تھے دھوکن نہ تھی گلش تو تھے بھین نہ تھی بچول سے میک نہ تھی ستارے سے جک نہ تھی ہوں تھی محبت نہ تھی ظلمت تھی ہدایت نہ تھی زبانیں تھیں مدافت نہ تھی عم تھا مسرت نہ تھی آ تکھیں تھیں گر جیا نہ تھی شرمندگی تھی گر بزرگی نہ تھی زندگی تھی بندگی نہ تھی ظلم تفاحلم نہ تھا جہالت تفاعلم نہ تھا حاضرين كرامى فدر! النبي عالات من الله كريم عليهم وخبير كي رحمت ا جوش میں آئی اور بکارنے والے نے بکارا۔اے دنیا والوا تمہین مبارک ہو، ا ممارک ہو۔ عم کسارآ کئے

المعارة كئ

راہنما آ گئے دلبربا آ گئے رحمتِ عالم آ گئے عظمتِ آدم آ گئے عاره گرآ گئے ساقی کوٹر آ گئے ال كے ساتھ بى ساتھ دنیا میں نور بى نور پھیل گیا اور پھر كليال جنخ لكيس يھول مهكنے لگ غنج کھلنے لگے گلنتان میکنے لگے جا ندمسکرانے گکے كويا برطرف نورى تور بوكيا اورظلمت كي رات و حلنے لکی بات پنے لگی احماس جاشخة لگا شيطان بھا گئے لگا

دل کھنے لگا قدم منبطنے لگا آنسو تصنے لگا ہونٹ مسکرانے گئے امر رحمت بر سے لگی امر رحمت بر سے لگی امر رحمت بر سے لگا امر کیا تھا، ہراک لب پر سوال ساتھا کہ: کہاں سے اسے سرور آئے کہاں سے اسے مرور آئے

☆....☆

## وَرفعنا لكَ ذكرك

صاضرت کی قدر ابندهٔ ناچیز عرض گزار ہے کہ ہمارے آقا و مولی عمد کریم روف الرحیم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی شان بیان کرنا تو کسی بھی بنده کے بن کی بات نہیں ہو پایا ہے کہ وہ کے بس کی بات نہیں ہو پایا ہے کہ وہ آقائے بال کی بات نہیں ہو پایا ہے کہ وہ آقائے تامدار باعث وجہد وجود کا نتات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان کو کما حقہ بیان کر پائے۔ جبکہ خالق کا نتات اللہ کریم علیم و چیز نے ہی شان کو کما حقہ بیان کر پائے۔ جبکہ خالق کا نتات اللہ کریم علیم و چیز نے ہی کام اللہ شریف میں بیان فرما ویا ہے کہ:

#### وَرَفَعْنَا لَكِ ذِكُرِكُ

اور (اے بیارے) ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔
تو پھراب کون انسان ہوگا کہ اس والا شان ہستی کی شانِ اقدس بیان
کرنے کا دعویٰ کرے کہ جس کا ذکر اس کے خالق نے بلند کر دیا ہو۔ اللہ رب
العزت بلاشبہ پوری کا نئات بلکہ تمام تر کا نئاتوں اور مخلوقات کا مالک اور خالق
ہے۔ جب اللہ کریم نے بی اپ قرآن کریم فرقان جید میں ہمارے آقا و
مولیٰ کو آپ کا نام لیکر مخاطب نہیں قرما نے تو ہم جیسے کھوں کی بھلا اوقات ہی

کیا ہے۔

درج ذیل سطور میں ہم اپنی می کوشش کرتے ہیں کہ اس اعزاز کی تشریح کرسکیں۔اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ اللّٰہ رب العزت نے فرمایا کہ:

جبرائیل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا میآ دم ہوگا میرا وہ امنی ہوگا تیرا میرا وہ امنی ہوگا تیرا میسیٰی ہوگا میرا وہ امنی ہوگا تیرا میرا

بيموی ہوگاميرا وہ امتی ہوگا تيرا

جب ذکر ہوگا میرا جو عاشق ہوگا میرا جو عاشق ہوگا میرا

جوعاشق بموگا میرا جوشیدا بهوگا میرا جوشیدا بهوگا میرا

قرآن ہوگا میرا تورایت ہوگی میری وہ نعت ہوگی

نورایت ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری زیرر بوگی میری وہ نعت ہوگی تیری اللہ اللہ میری وہ نعت ہوگی تیری اللہ میری وہ نعت ہوگی تیری

مكه بموگا ميرا

فشم ہوگی تیری مدينه ہوگا ميرا وه با ما هوگا تیرا عبدالله بموگا ميرا تا منهٔ ہوگی میری وه امال ہوگی تیری وه دانی ہوگی تیری حلیمهٔ ہوگی میری وه مار بموگا تیرا صديق ہوگا ميرا عمرته وگا منبرا وه مار ہوگا تیرا صحانی ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا على ہوگا ميرا وه بھائی ہوگا تیرا حسن ہوگا میرا نواسه بهوگا تیرا حسين ہوگا ميرا نواسه ہوگا تیرا وه عاشق هوگا تیرا بلال ہوگا میرا وه عاشق هوگا تيرا . اولين ہوگا ميرا وه گو گو ہوگی تیری کوکل ہوگی میری . ترتم هوگا تیرا بكئل ہوگا ميرا پیول ہوں کے میرے مہک ہوگی تیری کلیاں ہوں گی میری جیج ہوگی تیری سیسی ہوں گے میرے دیوانے ہول گے تیرے بینفشبندی ہول گے میرے دیوائے ہول گے تیرے سیقادری ہول کے میرے متانے ہول کے تیرے

سپروردی ہوں گے میرے پروانے ہوں گے تیرے ر چنتی ہوں گے میرے ویوانے ہول گے تیرے ہجوری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے فریدی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے سلطانی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے قلندری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے ا گواڑوی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے عطاری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے عرش ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا سدره ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا لأبهور ميرا ميلاد تبرا ☆.....☆.

### محفل ميلا و

حاضرین گرامی قدر، مشائخ ذی شان، علمائے اہل سنت اور منتظمین ذی وقار، بیرروحانی محفل ہے جس کو کہ ہم محفل میلا د کہتے ہیں۔ بیکفل ہم ہی تہیں منعقد کرواتے بلکہ ریہ تو صدیوں سے منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بندہُ عاجزاگرید کے تو ہرگز بیجانہ ہوگا کہ اس کا بانی تو خود الله کریم علیم وخبیر ہے۔ جيها كه حضرت امير حمر ورحمة التدعليه فرمايا كه: خُدا خُود مير مجلس بُود اندر لا مكال مُحررو محمر سمع محفل یود، شب جائے کہ من یودم للمحفل ميلا د الثدرب العزت كيمجبوب كريم صلى الثدعليه وآله وسلم كى تعريف و ثناء كے واسطے منعقد كى جاتى ہے جس كا بانى يقيناً الله كريم عليم و خبير ہى ہے تمام آسانی كتب كامطالعه كر ليجئے آپ كوكسى بھی الہامی كتاب میں اللدرب العزت كاليظم اس نبي كى امت كے لئے نبيس ملے گا كه ميرے اس منبی بردرود وسلام بھیجو<sub>۔</sub>

ہاں ہاں! میہ پیغام یا تھم کسی بھی نبی کی امت کونہیں دیا گیا اگر چہ تمام انبیاء علیہم السلام ہی برگزیدہ اور بلندر تبوں پر فائز ہتھ۔ جب اللہ کریم عزوجل نے فرمایا کہ:

أ ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا تسليمات تو تحض ميه بي تبين كه فرمايا اسايمان والوا نبي صلى الله عليه وآله وسلم یر درود وسلام بھیجا کرو بلکہ بیرفر مایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہی کام کرتے میں۔اب بیاتو تہیں بتلایا گیا کہ کب سے کرتے ہیں چنانچہ بیر ثابت ہوا کہ جب سے نور محدی تخلیق ہوا میر کام ہور ہا ہے۔ اس حکم میں محض اہمیت کو اجا گر كرنے كے لئے فرمايا كيا كم الله اور اس كے فرشتے تو درود وسلام بھيجة ہى ہيں اے ایمان والوتم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ اور سیجی بردی اہم بات ہے کہ درود و ملام صرف ايمان والول كوبى كها جار باسيركه ني صلى الله عليه وآله وسلم يرجيجو ممام بى نوع انبانى كوجيها كراكثر فرمايا كياكه يا ايها الناس: كدا\_انسانو! اب جولوگ بھی درود وسلام کا انکار کرتے ہیں ان کوخود سمجھ لینا چاہئے کہ بیٹم تو ان کے لئے ہے ہی تہیں بلکہ بیٹم تو صرف ان لوگوں کے التے ہے جو اہل ایمان ہیں۔ ویسے بھی جو لوگ اہل ایمان تہیں ان کو تو سیمے بھی کہنے کی ضرورت ہوتی ہی ہیں۔ آ قائے نامدار کی ولا دت کی خوشی سب کوہی ہوئی اور بھلا کیوں نہ ا الب الو ان بجیوں کی جان بھی نہیں جاناتھی کہ جن کوان کے شق القلب لاپ نہایت ہی کم سی میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔اب تو عورتوں کو ان الملك جائز حقوق ملنے والے تھے نا صرف عورتوں كو بلكہ غلاموں اور لونڈ بوں كو ان کے حقوق حاصل ہونا تھے۔ وہ غلام بھی بے حد خوش تھے کہ جن کو السان ہوتے ہوسے بھی خود کو انسان ہلانے پرشرم محسوں ہوتی سکی تھی۔ اب تو غلامول بربھی عظمتوں کے سائے منڈ لانے والے تھے کہ

امت محری کا سب سے برواسخص اور سب سے بہلا خلیفہ لینی حضرت سیدنا ابوبكرصديق رضى الله عندايين بى آزاد كرده غلام يعنى حضرت بلال بن حارث کو''سیدنا'' لینی اے ہارے سردار کہدکر مخاطب کرے گا۔ ایک آزاد کرده غلام کی بیرتو قیر، بیتکریم، بیعظیم اور بیعظمت تو پہلے سی غلام نے سوچی بھی نہ تھی اور نہ اس کا خیال بھی آیا تھا۔ مگر جب بیہ غلام وربار رسالت مآب میں پیش کر دیا گیا تو پھر بیغلام کوئی عام غلام نہ رہا بلکہ تمام مسلمانوں کا سب ہے محترم سب سے مکرم شخص بن گیا جس کوتمام اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بي تكريم وتعظيم مد مخاطب كيا كرتے تھے۔ اب وه كوئى غلام يا كوئى عام محض ندين بلكبرنها يت بن يأعرت اور قابل قدر شخصیت کے حامل شخص تھے کہ اب وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی غلامی میں آ کی شخصے۔اب ان کی عزت عام مسلمانوں سے بھلا کیونگر إزياده نه بهوتی، اب تو ان كانتمام تر وفت در بار مصطفی كريم صلی الله عليه به ا وسلم میں ہی گزرتا تھا۔ بیرسعادت بھلا اور کسی کونصیب ہوسکتی تھی۔ جی نہیں ب سعادت تو بس خضرت سيدنا بلال أين كوحاصل موتى -جوبھی حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آجا تا ہے وہی عزت وتکریم کا حفدار بن جاتا ہے پھر اس کو کسی دنیاوی عزت و جاہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی جبیبا کہ امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خال بربلوی رحمة الله عليه في فرمايا كه: سر پر رکھنے کو مل جائے اگر تعلین باک حضور ہم بھی مجھیں کے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

## به داب محفل مبلا د

حاضرین ذی شان اور مہمانان ذی وقار، میرے واجب الاحترام بإنيان مخفل ميلا دمصطفى كريم صلى الله عليه وآله وسلم آب كوسميم قلب سياس روحانی اور وجدانی محفل باک میں شرکت کی مبارک بادیبیش کرتا ہوں۔ عام طور پر آپ نے بھی اور اس گنہگار نے بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سُنا ہے کہ جی جولوگ محفل میلا د کا انعقاد کرتے ہیں وہ محض دنیا دکھاوا کرتے ہیں ۔ان کے دلوں میں خلوص نام کی تو کوئی چیز ہوتی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ آج ای موضوع بر بچهاظهار خیال پیران عظام اور علاعے کرام کی موجودگی ي كرديا جائے اگر چه ميں ايك كم علم اور كم فهم سابنده موں۔ عرض كرنا جابهول كاكهروايات مصدقه معميلا ومصطفي صلى الله عليه وآلہ وسلم کا انعقاد صدیوں ہے ثابت ہے اور ہمارے تمام بزرگوں نے اس کا خصوصیت کے ساتھ برائے ہی ذوق وشوق کے ساتھ اہتمام کیا ہے۔ حاضرین ذی شان عرض کرنا جاہوں گا کہ وفت کے تقاضے بدل کے بیں اور یقیناً وفت بھی بدل چکا ہے۔اب وہ صورت حال ہی جہیں رہی کہ ایک تمرہ میں چند قندیلیں روش کر لیں اور محفلِ میلاد منعقد کر لی۔ ریم بھی طریقت تفااور بیطریقه بلاشید جارے بزرگول کا ہی تفامگر بیاس دور کا تقاصا

تھا۔ اب وہ بدل چکا ہے اقدار بدل چکی ہیں اور بجلی کی نراوانی نے بوری
کائنات کو جگمگ جگمگ کر رکھا ہے تو پھر کیوں نہ محافلِ میلا دیر برتی قمقوں
سے اجالا و چراغال کیا جائے۔ جبکہ اس سے کہیں زیادہ تو ہم اپنی نجی تقریبات
پر چراغال کر لیتے ہیں۔

اگر محفل میلاد پر محض چند گھنٹوں کے چراغاں پر اعتراض ہے تو پھر
آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ شادیوں وغیرہ پر کم از کم تین روز تو ضرور
لاکٹنگ کرتے ہیں۔ اور اگر شادی والا گھر گلی کے آخر پر ہے تو شروع گلی سے
ہی چراغاں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس پر کسی نے بھی کوئی اعتراض کیا
ہے۔ جی نہیں اس پر تو سبھی ریہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی شادی کب روز روز
ہونا ہوتی ہے۔ جی بھر کر دل کے ار مان پورے کرنا چاہیئے۔ صرف بہی نہیں
دیگر خرافات بھی موجود ہوتی ہیں۔

اس کے برکس آپ ہے دیکھیں کہ محافل میلاد میں شریک ہونے والے تمام حاضرین صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں اور پوری محفل میں کوئی بھی ایک شخص سگریٹ دغیرہ کے شغل میں مشغول نہیں ہوتا۔ اگرچہ بیم محفل سڑک پریا کسی پارک میں ہی کیؤں نہ منعقد ہورہی ہوآپ بیفینا کسی کو بھی سگریٹ نوشی میں مصروف نہیں دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کہ یفینا کسی بھی جگہ سگریٹ نوشی سے اجتماع کا کوئی طغری یا بورڈ آویزاں نہیں ہوتا اور نہ ہی اسلی سے بار بار اعلان ہوتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ محافل میں شریک ہوتے ہوئے دلے طور پرایک پاک محفل میں شریک میلاد میں شریک ہونے والے تمام شرکاء دلی طور پرایک پاک محفل میں شریک ہوتے ہیں۔

جی ہاں! تمام لوگ سرکارِ دو عالم، نور جسم، فخر العالمین، آقائے کے نامدار باعثِ وجہہ وجودِ کا مُنات حضرت محمصطفیٰ احمر جی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے کے لئے آتے ہیں وہ اپنے طور پر ریہ یفنین لے کرآتے ہیں کہ ریہ ہمارے آقا ومولی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محفل ماک ہے۔

حاضرین گرای قدر! یہاں میں بیضرور کہوں گا کہ صرف شرکاء ہی ہیہ لیفین نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وہلم کی محفل پاک میں حاضر ہونے کے لئے آرہے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی اسی قتم کے جذبات و احساسات رکھتے ہیں جواس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں یا وہ لوگ بھی جو کہ اس محفل کا انتظام کرتے ہیں۔ ان سب کے اذبان ہیں میہ بات رائخ ہوتی اس محفل کا انتظام کرتے ہیں۔ ان سب کے اذبان ہیں میہ بات رائخ ہوتی ہی جب کہ دہ لوگ می کردھے ہیں۔ وہ اللہ علیہ و آلہ وہلم کی محفل پاک کا انتظام وغیرہ کررہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب محافل میلاد کے پوسٹر یا دعوتی کارڈ وغیرہ کی ایس کے ایس میں شریک محفل پاک میں شریک ہونے والے باوضو ہوکر تشریف لائیں۔

میں اعتراضات کرنے والوں سے سوال کرنا جا ہوں گا کہ کیا میں سب پچھ شوبازی ہے کیا میں سب پچھ ونیا دکھاوا ہے۔ کیا ان لوگوں کو ان محافل کے انعقاد کرنے کے بدلے میں کوئی میڈل وغیرہ ملتا ہے یا میں کہ ان کواس کے بدلے میں کوئی میڈل وغیرہ ملتی ہے تو اس کامخضر ترین جواب بچی ہوتا ہے کہ نہیں بی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو ہوتی ہے اجراب بچی ہوتا ہے کہ نہیں بی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو ہوتی ہے اجراب بے کہ جس ہے اور اعتاد کی ۔ بندہ وہی بچھ جاصل کرسکتا ہے کہ جس

کی تمنا اس کے دل میں ہو۔ آ یئے محفل میلاد شریف کے آ داب کے حوالہ سے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ میں میضرور جاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں مگر وہ اس طرح کہ جب شعر حتم ہوتو آپ نے بیک زبان ہوکر بہمیم قلب صرف ریہ پڑھنا ہے باوضو اِس محفل اقدس میں آنا جابئے۔ مومنو! جنت میں گھراپنا بنانا ۔ جابئے كرتے بين اس نام ير كور و ملك گوہر نار تم كو يبال نقد ول اينا لنانا ....وإيد مسلك كوبر سيه جو جابو دامن اينا تم جرو عشقِ احمد ميل سدا آنسو بهانا..... جابئ بدلے میں اس کے جنت میں یاؤ کے کل اس سے بہتر بھلا اور کیا محکانہ.... جاہئے آسُ دوزخ سے بیخا جاہتے ہو تم اگر عشقِ تِي بين ول كو جلانا..... جابين بولہب سا کافر ویں، بائے تخفیب عذاب اے شادی میلاد بھے یر گھر کو لٹانا .... جاسئے حشر میں ہوگا جس دم سوا نیز پیہ آفاب أنيك اعمالول كا وبال ير شاميانه..... جابعة زرع کی سختی ہے ڈر اور قبر کی وحشت سے تو جز اور قبر کی وحشت سے تو جز عمل وہاں پر کے یاور بنانا سے واپیئے آپ کا جمیں اے شفیح عاصیاں کس کو پھر سوائے آپ کے حامی بنانا سیست ویابیئے بڑھو درود اے فدا اب صدق دل سے ویابیئے پڑھو درود شاہ میں جانا سیست ویابیئے بڑھو درود شاہ میں جانا سیست ویابیئے

☆.....☆

### آمدہان

آمد ہے آج کس شیہ عالی وقار کی رحمت برس رہی ہے۔ پروردگار کی مبارک ہو! مبارک ہو! اے حاضرین محفل کہ آپ اور ہم سب آت نامدار، محبوب کردگار، باعث وجہہ وجود کا نئات لیمی محمطفیٰ، احر مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی محفلِ میلاد پاک میں حاضر ہیں اور اس محفل کی برکات کو اپنے اپنے دامان ہیں جو کہ خالی ہیں حاضر ہیں اور اس محفل کی برکات کو اپنے اپنے دامان ہیں جو کہ خالی ہیں سمیٹ رہے ہیں۔

آج ہم اس ذاتِ اقدس کی محفل میں حاضر ہیں کہ جس کی آمد کی ابتارت تمام مذاہب میں قبل از وفت ہی دے دی گئی تھی۔ جس کی آمدِ مطہرہ کے منتظرنا صرف انسان بلکہ کا مُنات کی ہر ہر شمع تھی۔ جس کا انتظار دوخت کر دے تھے

جس کا انظار درخت کردہے تھے جس کا انظار مرغز ادکردہے تھے جس کا انظار مرغز ادکردہے تھے جس کا انظار شیر کردہے تھے جس کا انظار تمام جن دانس کردہے تھے

ببودي كررب تق جس كاانتظار عیمانی کردے تھے جس كاانظار بمندوكرر بے تھے جس كاانتظار بده کرد ہے تھے جس كاانتظار جس كاانتظار زمین وآسان کررہے تھے اور بھلا کیوں نہ کرتے کہ ان کا آتاء ان کا مولی ، ان کاعم خوار ، ان كاعمكسار، ان كانجات د بهنده اس كائنات ميں اپنا ظهور كر ريا تفا-حضورِ انور، محبوب رب العزت کی ولادت یاک نے ان سب کے انتظار کوخوشی وانساط مل بدل والا آمد ہے آج کس شبر عالی وقار کی رجت برس ربی ہے جو بروردگار کی ا تد چن میں آج ہے اس نوبہار کی رنگت بدل رہی ہے ہر اِک گلغدار کی عرش بریں یہ کس کے بیہ آمد کی وحوم ہے جو سے دکھاتی ہے ای بہار کی کلش میں اس کی زلف معنیر کی وهرم ہے عینوں سے یو مہکتی ہے مشک تیار کی ا یادل فدا ہے جان ہے احمد کے نام پر انتی ری این می کی ایل و تهار کی

## محفل بإك رسول كريم

حاضرین گرامی قدر۔ رسول کریم رؤ ف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ثنا خوانی کے لئے منعقدہ اس محفل پاک میں آپ اور ہم اس وقت شامل
ہیں۔ ہماری بیہ خوش نصیبی کہ اس وفت ہمارے درمیان ملک عزیز کے نامور
علمائے کرام، مشارکے عظام اور ثنا خوانانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رونق افروز ہیں۔

میرے محترم حاضرین کرام! بیوعرض کرتا چلوں کہ محد مصطفیٰ احد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم سے والہانہ عشق ہی کسی بھی مسلمان کی پیجان قرار دیا جا سکتا ہے۔ عام لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بدولت دنیا میں درجۂ کمال حاصل کیا۔

آئی یہ بندہ ناچیز آپ کی خدمتِ اقدس میں ایک بہت ہی معروف روایت بیش کرتا ہے کہ جس سے آپ کومعلوم ہوگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ و آپ کومعلوم ہوگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں نے ہزاروں برس بہلے بھی فیضِ لاز وال حاصل کیا تھا۔

روایت کچھ بول بیان کی جاتی ہے کہ زمانۂ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی قامق و فاجر اور پر لے درجہ کا بدکر دار تھا۔ اس کی عمر دوسو برس

سے بھی متجاوز تھی اور اس نے ہمیشہ بی برے کام کیے تھے۔ تیام لوگ اس کی بداعماليوں سے نالال وعاجز تھے۔ آخرایک روز وه مرگیا جب وه مرگیا تو اس کے لواحین نے اس کی میت کوانها کر گندگی میں بھینک دیا۔ اس وقت حضرت جبرئیل املین، حضرت موی علیدالسلام کی خدمت عالید میں حاضر ہوئے اور کہنے سے کا اللدنقالی کا ارشادگرای ہے کہ آج مارے دوست نے اس ویا سے انتقال کیا ہے اور لوگوں نے اس کی میت کو گندگی کے ڈھیر میں بھینک دیا ہے۔ کسی نے بھی اس کی جہیز وتلفین کی طرف دھیان تہیں دیا جو کہ بالکل لاڑم چیز ہے ا موی! تم بنی اسرائیل سے کھو کہ اگر اپنی اپنی مغفرت جا ہے ہوتو اس شخص کی نماز جنازہ پڑھواور تجہیر وتلفین کرو۔حضرت موی علیہ السلام نے بری جرانی سے بوجھا کہ اے رب العالمین آخر کیا وجہ ہے کہ اس بدکردار و بداعمال کے کفن دن اور تماز جنازہ کا مجھے حکم دیا جارہا ہے تو ارشادِ باری تعالی ہوکہاہے موی! اگر چناس مخص نے قریب دوسو برس تک گناہ کئے اور بھی بھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا مگر ایک عمل اس کا بہت ہی لائق محسین نھا کہ جب وہ نؤر تیت کی تلاوت کرتا تھا تو جب میر نے محبوب محمصلی اللہ علیہ و آ کہ وسلم كا نام نام اسم كراى آتاتها تو وه آبديده بهو جاتا تها اور اس كو چوم كر آ تھوں سے لگالیا کرتا تھا۔اےموی! ہمیں اس کی بس میں اوا پیندآئی اور اس کی اس ایک معظیم کی برکت سے ہم نے اس کے دوسو برس کے گناہ معاف عزیزان گرامی! اگر محض ایک تعظیم کی برکت ہے کئی کے دوسو برس

کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور ایک نبی کو اس کی تجہیز وتکفین کا حکم باری تعالیٰ ہوسکتا ہے تو اگر کوئی بندہ یوری زندگی ہی تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں بسر کرے تو پھراس کے گناہ بھلا کیوں معاف نہ ہوں گے۔ حاضرين مخترم! آيئے بارگاہِ نبوی صلی الله عليہ وآلہ وسلم ميں صدق دل سے التجا کریں۔ جس جس صاحب کو ان اشعار میں اپنی صورت حال وکھائی دے وہ میرے ساتھ پڑھے۔ جگا دو میری قسمت بھی خدارا، یا رسول، الله دكها دو مجه كو روضے كا نظاره، يا رسول الله میری دنیا سنور جائے، میری عقبی شدهر جائے اگر ہو جائے رحمت کا اشارہ، یا رسول اللہ تہارا نام نامی ہے سکونِ قلب کا باعث نظر کا نور ہے روضہ تمہارا، یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے، روٹھ جائے خلق تو کیا عم ہے نه چھوستے ہاتھ سے دامن تمہارا ، یا رسول اللہ ا جبین شوق مس ہوتی ہے، جب روضہ کی جالی ہے چک جاتا ہے قسمت کا ستارا، یا رسول اللہ تمنائے سکندر ہے، دم آخر شر کی رے ورد زبال کلمہ تنہارا یا رسول اللہ

☆.....☆

## ميرے آقادي محفل

بوا سوچ سبجھ کے کہنا وال تیری ذات بنا میں گئے وی شیں میری بات بنی تیرے نال بال میری بات بنی تیرے نال بنال میری بات بنی تیرے نام بنا میں گئے وی شیں حاضرین ذی وقار! ساریاں تعریفاں بے شک وشبہ مالک کل تے حاضرین ذی وقار! ساریاں تعریفاں بے شک وشبہ مالک کل تے خالتِ گل نوں ای زیبا نیں جنہیں تمام کا کنات تخلیق فرمائی تے اوہدے وچ طرح طرح دی مخلوقات نول تخلیق فرمایا۔ ایس کا گنات وچ ساڈے سوہنے رب کریم مخلوقات نول تول وی صدقہ محمد رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم پیدا فرمایا۔
آلہ وسلم پیدا فرمایا۔
سوہنے رب نین انساناں نول چونکہ نی کریم رؤف الرحیم صلی الله

سوہنے رب نین انساناں نوں چونکہ نبی کریم رون الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مطفیل تخلیق فرمایا ہی چنا نجیداللہ کریم نے انساناں نوں اشرف المخلوقات دا رتبہ عطا فرما کے اونہوں فضلیت نے بلند مرتبہ ساریاں مخلوقاں آئے عطافر مادتا۔ یقیناً ساریاں تعریفاں اوسی رب لئی نیں۔
درب کریم غفور الرحیم نے انساناں دی رہنمائی واسطے اونہاں وچوں

ای نبی بیمبر مبعوث فرمائے۔ جیموے اپنی قومال نوں سدھی راہ دسدے

سن- پر نبی نے رسول اپنی اپی قوم نوں اودھی را دکھا کےٹر گے۔ سب توں آخر وچ ساڈے نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توں اللہ عزوجل نے مبعوث فرمایا جنہال دے تو ر نوں رہ کریم نے سب توں پہلاں بنایا سی۔

ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دیاں پیشین گوئیاں ساریاں آسانی کتاباں نے صحیفاں وج موجود نیں بینی سارے نبی تے مسول اپنے اپنے انتیال نول ایہوگل کہیندے آئے کہ ساڈے بعد احمد نال دے رسول اپنی آنا اے، نے نسی اونہال دی ضرور ضرور بیردی کرنا۔ اے خبر یا بیشن گوئی یا خوشخری سارے نہ ہبال دے عالماں نوں چنگی طرح معلوم یا بیشن گوئی یا خوشخری سارے نہ ہبال دے عالماں نول چنگی طرح معلوم یا

حاضرین محترم ساڈے نبی کریم مدنی تاجدار صلی الله علیہ وآلہ وسلم
اُنے الله رحیم نے قرآن کریم فرقانِ حمید نازل فرمایا۔ ایہ آسانی کلام تمام
پیملیاں کلاماں نے کتاباں دا نجوڑ نے اونہاں قومان دے حالات نے واقعات دی خبر دیندا اے۔ صدیاں ہزاراں سالاں بعد جدول پُرانے واقعات دی خبر دیندا اے۔ صدیاں ہزاران سالان بعد جدول پُرانی واقعات بیان کینے گئے تے یہودی اے نصرانی عالمان نوآن برئی حیرانی موئی۔ سچائی سامنے آن دے باوجود وی او ہناں نے اسلام توں منہ پھیریا۔ ہاں اے وی گل تھیک ای اے کہ ہے او اسلام دی سچائی سلیم کرلیندے نے اور بنان دی گل جملان کے سنی سی۔

قرآن کریم فرقان حمید دی تلادت ایس و ملے ہون لگی اے۔ تے میں نہانوں ساریاں نوں بڑے ای ادب نال گزارش کرنا واں کہ نئی سارے آی درے ذوق وشوق نال الیس کلام اللی نول ساعت فرماؤ۔ میں نے تہاڈی خدمت وج گزارش ای کیتی اے پراے اللہ کریم عفور الرحیم داخکم وی اے جیمواقر آن کریم دے وج آیا اے۔

اک گل ہوروی عرض کرنی جاوال گا کہ جدول تلاوت شروع ہو جاوے تے فیرتسی سارے آپس وچ گلال کرنال بند کر دینا تے میری درخواست انتظامیہ نول وی اے کہ جنی دیر تلاوت ہووے اووی بیٹھ کرتے

باادب ہوکر کلام پاک نوں ساعنت کرن۔ جدوں تلاوت ختم ہو جاوے تے فیر جس طرح مرضی کم کر دے رہنا۔ نسی قرآن کریم دا پورا پورا ادب کروتے قرآن کے صدیقے نال اللہ کریم تہاڈاادب لوکال کولوں کروائے گا۔

الیں گل توں یقیباً تُسی وی آگاہ ہووو کے کہ بئ قرآن دا پڑھنا وی

تواب اے، قرآن داسننا وی تواب اے تے قرآن دی تلاوت وی تواب اے۔ اپنے کسی فعل دے نال تے کتے بے خبری دے وچ ایس تواب توں کوئی محروم ندرہ جاوے ایس گلے ایس عاجز تے مسکین نے نہاڈی خدمت دیج اے چند گلال کردیتال نیں۔

☆.....☆.....☆

#### رسول اللدائية

فلک پر شور ہے بریا رسول اللہ آتے ہیں ہر اک عرشی ہے بیوں کہتا ..... رسول اللہ آتے ہیں جمال یاک دیکھو چل کے اپنے فخر بینے کا کہا آدم نے اے حواسس رسول اللہ آتے ہیں بجهاو فرش آنکھوں کا، تقدق جان و دل سے ہو یہ بولا غول حوروں کا ..... رسول اللہ آتے ہیں جو آئے بیر استقبال، آمد کی خبر س کر تو کہا اوریس نے دیکھا..... رسول اللہ آتے ہیں النجل طور بر دلیهی جو تھی وہ دیکھ اس دم کہا جبرئیل نے موی ..... رسول اللہ آتے ہیں ... خلیل اللہ کو بھی ہے خبر جبرئیل کر آئے کہ سب مخلوق کے مولا .... رسول اللہ آتے ہیں جلا دینے ہیں مردول کو، غلاموں کے غلام ان کے أنيارت كر لو اك يحيى ...... رسول الله آتے ہيں

☆.....☆

#### الصلوة والسلام

اے شفیج روز محشر الصلوۃ والسلام اے صبیب رب اکبر الصلوٰۃ وسلام ائے رسول بندہ برور الصلوق والسلام اے نی یاک اطہر الضلوۃ والسلام آب کوژ تم یلا گے جھے روز جزا اے میرے ساقی کوڑ الصلاۃ والسلام بچھ سے روش ہے زمین و آسان و مہرو ماہ اے سائے دین کے اختر الصلوۃ والسلام روضة وحدت كا شاہا تو گلِ شاداب ہے عالم معطر الصلوة والسلام كون د كطلاتا تمين راه خدائ دو جهال تو نه بوتا گرچه راببر، الصلوة والسلام یر رکھنا قدم جس وم شب معراج میں شور بريا تفا فلك برء الصلو والسلام ، نام کو سن کر تیرے اے بادشاہ الس و جال کہتا ہے خود رب اکبر الصلوق والسلام (خضرت اكبرشاه وارتى)

## جلوه مصطفى صدراللم

ہے وہ ایک جلوۂ إدھر أدھر ، بھی اِس طرف بھی اُس طرف تجهی عرش برتبهی فرش بربههی اس طرف تجهی اس طرف كهين ذابت حق ، كهين مصطفي بمهى إس طرف بهي أس طرف ہے کہیں بشیر کہیں بشر، بھی اس طرف بھی اُسی طرف کہیں ایبا کوئی کوئی مکال نہیں کہ جہاں وہ جانِ جہاں نہیں ہیں سب اس سے تازہ شجر، کھی اِس طرف بھی اُس طرف یمی خیر ہے کہیں شر نہ ہو، کوئی نے گناہ اُدھر نہ ہو وہ چلے ہیں کرتے ہوئے نظر، بھی اِس طرف بھی اُس طرف سے کسی کام کا نہ جگر رہا ہے نہ ول رہا تبھی برچھی بن کے نظر ادھر، بھی اِس طرف بھی اُس طرف ترب رنگ حس کو دیجتا ہے پھرا ہے اکبر مبتلا مجھی دشت میں مجھی کوہ پر مجھی اس طرف مجھی اس طرف (خضرت اکبروارتی)

### ياتم جانويا ہم جانيں

ایہ بیار محبت کی رمزیں یا تم جانو یا ہم جانیں يا تم مجھو يا ہم مجھيں يا تم جانو يا ہم جانيں بندول سے ہمارے کہہ دینا جبیا ہونا ویبا لینا جودی جامیں وہ لے جامیں یا تم جانو یا ہم جانیں تم نے ہم کو پہیان لیا ہم نے بس تم کو جان لیں اب سے پردے بھی اُٹھ جائیں یا تم جانو یا ہم جائیں جو ديكهنا تفا وه ديكي ليا جو سننا نفا وه سن تجفي ليا اب جو جانين وه پيجانين يا تم جانو يا جم جانين تحقیق جو قبل وقال ہوئی وہ سب مصداق حال ہوئی يكه تم كهد دو يجه بم كهد دي يا تم جانو يا بم جانين اکبر اب ہوش میں آ جاؤ بس بس نہ زیادہ تھلواؤ اسرار حقیقت کی باتیں یا تم جانو یا ہم جانیں ☆.....☆

### وه جمال اینا دکھا گئے

ا بوالم يحمد خيال تو خواب من وه جمال اينا دكها كئ یہ مبک لبک تھی لیاس میں کہ مکان سادا بیا گئے بمیں دام عم سے چیزا کئے بمیں معصیت سے بچا گئے وہ نی محمد مصطفیٰ کہ جو سُوئے عربی علا گئے وه گنابگارول كا عم ليخ، وه شفاعتول كا علم ليخ وہ ملک نے جن کے قدم لئے ، لوزمیں پیوٹ سے آ سمئے به حلیمه مجید کملا تبین به مقام چون و جرا تبین تو خدا سے بوچے وہ کون سے تیری مریاں جو جرا گئے ہو درود کم یہ بڑارہا میرے راہ نما میرے ناخدا أميرا يار بيزا لكا محت ميرى دوني نيا ترا محت ممیں زندگی کی خبر تبیں رہے شام تک تو سحر تبیں چلو اکبر اب تو گذر تبیں یہاں کس خیال ہے آ گئے ۔ (حضرت اكبردارتي)

#### او وی ویلا آ و نے یار

او وی ویلا آوے بارہ میں مدینے ہووان ے کر کرم کرن سرکار، میں مدینے ہووال . تیرے شہر مدینے آواں، سبر گنبد نوں ویکھی جاواں بھادیں مل جاون دن جار، میں مدینے ہووال ہے ہووے سرکار دی مرضی ، بن کے نوکر روال میں دروی د بوال ساری عمر گزار، میں مدینے ہوول مخبوبا مدنى منتضارا، درد ونداوان واليا بإرا آوے کرمال والا وار، میں مدینے ہووال من لطن میں نتوی دِیاں عرضاں، ہجر دیاں مُک جاون مرضاں تیرا ہو جاوے دیدار، میں مدینے ہووال علم دی لهر وج وُب نه جاوال، واسطه آل تیری دا یادان میرا کردے بیڑا یار، میں مدینے ہووال کردے سوہنیا کرم نوازی، تیرے در نے آئے نیازی ا تیرا وسدا روے دربارہ میں مسیع جاوال (عبدالشارنیازی)

#### روضة مولا ويكهو

لو چلو حاجيو اب روضه مولئ ديكھو جس کی رکھتے تھے بہت دل میں تمنا ویکھو سر کھلے ہوں گے در شہر سے تڑیتے ہوں گے چل کے سودائیوں کا اُن کے بھی سودا دیکھو روضة یاک کا دل مجر کے نظارہ کر لو اس کے حق نے دیا دیدہ بینا ویکھو مثل والے کے کیا جس کی غدائی نے تہیں زنده بو عادُ علو اینا مسیحا آب زمزم تو پیا تم نے یہاں بی مجر کے أب چلو لطف وہاں آب بقا كا ديھو رُرِحُ انور یہ فدا جن کے ہیں خورشید و قر جا بجا ان کے چلو نقشِ کف یا دیکھو مثل بلبل کے فدا تم بھی ہو ہر دم ایرار آؤ بی جر کے مزار کل رعنا دیکھو

### المنتنى ما رسول الله

میری حاجت خدا سے تم بی دلوا دو دو عالم بیل کہ تم بی وائی کون و مکال ہو یا رسول اللہ شفاعت عاصوں کی سونپ دی اللہ نے تم کو شفع المذنبین تم ہے گاں ہو یا رسول اللہ اللہ اللہ دعل اللہ دعل اللہ دعا کرتا ہے نیہ ارتضا ہر وقت ہر آں دم تہارے وصف میں ناطق زباں ہو یا رسول اللہ (سیدارتضی علی کرمانی)

\*\*\*

#### ا\_ے عاشقو مزوہ ہو

اے عاشقو! مروہ ہو کہ اب آئے محر قربان دل و جال سے ہوں شیدائے محد موی تا ہے کہو اب ید بیضا کو چھیا لیں ہے جلوہ نما یہاں پر کف یائے محد عينًا نه كريل فخر بهي اعجاز كا اين م کہنے یہ تیار ہیں لب ہائے محد طوفی کی نہ کیوں شاخیس جھکیں روئے زمین پر ہے مرور روال اب قد رعنائے محد اے سم و قمر جا کے چھیو تحت الٹری میں ہے نور قکن یاں زرِخ زیبائے محد خود اینے لئے آپ کیا پیدا جہان میں برسول سے خدا کو تھی تمنائے محمد

ہدارِ نبی خود ہے خداوند دو عالم ہو کس سے بیہاں رہبہ والائے محمہ کیوں برم میں ہو پھیلی ہے یہ مشکب محس کی کیوں برم میں ہو پھیلی ہے یہ مشکب محس کیا کھل گئی وہ زُلفِ چلیبائے محمہ پوچھ کا خدا حشر میں ممتاز جو کچھ بات کہہ دوں گا کہ ہوں عاشقِ عشاق محمہ کہہ دوں گا کہ ہوں عاشقِ عشاق محمہ (سید تنقام علی ممتاز)

☆.....☆

# اود هے بخص مہار

| زبانی اے            |            | F .         |              |
|---------------------|------------|-------------|--------------|
|                     | مگ ت       | <b>&gt;</b> | · <b>_</b> _ |
| سلطانی اے           |            | 20          | اوركي        |
| انیاتی اے           |            | •           | التخفي       |
| بدر شعشانی اے       | چتر        | <b>2</b>    |              |
| لاث نورانی اے       | چکنری      | متم         |              |
| تے اکھ متانی اے     | زلف        | کالی        |              |
| ین مدھ بھریاں       | انحيل      | مخور        |              |
| ان آکھال            | •          | •           | اینوں        |
| ال آکھال            | دی کے      | <u>z</u> _  | رپ           |
| ن آکھاں             | وا قرآ     | اکھیال      | Ĩ            |
| جان آکھاں           | يل يس      | صورت ن      | اليل         |
| جان جہان آ کھاں     |            | -           |              |
| ب دی پیل شان آ کھاب | کمال نے در | 17 &        |              |
| شانال سب بنیال      | شان توں    | جس.         |              |

ہووے جن و بشر کہ شاہ و گدا وکھی جس وی نصیر اوشانِ خدا اُڈھے ہوش تے مونہوں بول پیا سجانِ اللہ ما احملک ما اکملک کھے مہر علی کھے تیری ثنا، گستاخ آھیں جا اڑیاں کھے مہر علی کھے تیری ثنا، گستاخ آھیں جا اڑیاں

#### فلك خوبصورت سجايا

فلک خوبصورت سجایا نه بوندا کے شے دا وی استھے سایہ نہ ہوندا نه اے عرش و کری ند چن نه تارے شب و روز وے اے نہ ہوندے نظارے مماتی نه مویا نه زنده ومن و بشر نه کوئی برنده حورال وے قصے نہ آدم نہ ليعقوب و يولس نه يوسف نہ تختال تے تاج تے سلطان ہوندے نہ گلیال محلال دے دربان ہوندے نہ ملدی کے نول وی زندگائی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے یانی تی ولی غوت قطب نه ابدال موندے م ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے

بارہ رہی الاقل دا ہے نہ ہوندا مہینہ تے کون جان دا سی او مکہ مدینہ ثنا خوان ہوندے نہ اے نعت خوانی بیانی نہ میلاد ہوندا نہ اے خوش بیانی نہ فرش نہ خاک نہ نوری نہ خاک نہ نوری زمانے نے کج وی نہ ہوندا ظہوری کے دی اچھے سایہ نہ ہوندا کے دی اچھے سایہ نہ ہوندا ہودی ہوندا ہے دی ایکھے سایہ نہ ہوندا ہے دی ایکھے سایہ نہ ہوندا ہے دی اوی ایکھے سایہ نہ ہوندا

☆.....☆

#### سابيهنهها

مانند جگ میں تہیں نہ ایبا نہ ہوگا کہیں تھی رمز جو اس کے سابیہ نہ تھا رنگ دوئی وال مایا نه تفا نہ ہونے کا سابیہ کے تھا ہوا صرف یوشش میں کعیہ کی جہال تک کہ شے یاں کے اہل نظر مايير نور

### نعت رسول مقبول صلى الله

جس کے بھی دِل میں ہوگی محبت حضور کی اُس کو ہی مِل سکے گئی شفاعت حضور کی روتا ہے زار زار کیوں، تو ججر و فراق میں طیبہ میں لے کے جائے گی، الفت حضور کی میں ہی تہیں ہوں تنہا، اس اس میں پریشان لاکھوں کے ول میں ہوگی حسرت حضور کی مایوس نہ ہو اُفنادِ روز و شب کے بعد سن بی لیں گے آتا ایکدن ہر بیکس و مجبور کی المين تو تهين مول واقف اسرار روز و شب ویکھوں گا کب میں جا کے وادی حضور کی میں تو ہوں ایک عاصی تو بخشوائے گی ارتضی تو ہے ایک ادنی تنا خوان مصطفی مجعی ہوگی دیکھنا رحمت حضور کی

## عشق نے خواب میں دیدار دکھایا تیرا

عشق نے خواب میں دیدار وکھایا تیزا اسامنے استھوں کے آیا رُخِ زیبا تیرا گرنه دُنیا میں، آقا ہوگا نظارہ و حشر کے سودا تیرا و یکھا جب دیدہ باطن سے تحقی کو دیکھا یا نبی ہر شجر و گل میں ہے جلوہ تیرا صبح کے دل کو تڑیئے ہوئے پایا ہم نے خواب میں شب کو جو دیکھا رُخِ زیبا تیرا خسن یوسف کا نه نظروں میں ساتا ہرگز و کھے لیتی جو زلیجا رُرِخ زیبا تیرا عرش یر حق نے بلایا طب معراج اے گھ! ہے درجہ، سے میرے مولی، میرے آتا! اے میرے رؤف الرحیم التجائيس كر رہا ہے ارتضى، واله و شيدا تيرا (سیدارتضی علی کرمانی)



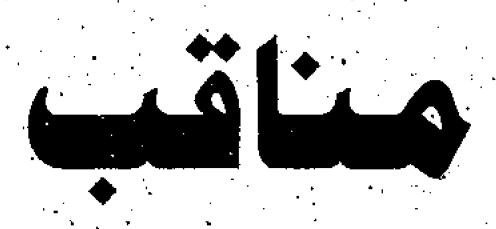

#### من كُنتُ مولى

عمر کانعرہ عثان کانعرہ عثان کانعرہ علی علی علی علی علی علی علی مینول جان تول پیارا، میں نوکر تیرا تو مولی میرا، موجوں کی روانی ہے بہتا یاتی میری جان جوانی، میرا دلبر جاتی علی علی

جب مرجاوں مولی ، میرے کفن پیلکھناعلی علی میری قبر پیلکھنا

اک بھوکا آیا، جھے کنگر دے دے
میرامولی بولا، اسے قنبر دے دے
میراقنبر بولا، اے میرے مولی، جو کچھ بھی ہے
وہ اونٹ بدر کھا، میرامولی بولا، اسے اونٹ بی دے
پھر قنبر بولا، اے میرے مولی، وہ اونٹ کھڑا ہے
قطار کے اندر، میرامولی بولا، قطاری دے دے
قطار کے اندر، میرامولی بولا، قطاری دے دے

دیوانہ بولا ...... میں رجھ گیا مولی تیری جوڑی جیوے، تیراشر جیوے شیر وی جیوے، تیرا عازی جیوے سجاد وی جیوے، تیرا مولی جیوے تیرا قاسم جیوے، تیرا صادق جیوے تیری زہرہ جیوے، تیری زینب جیوے تیری زہرہ جیوے، تیری زینب جیوے

تیری جوڑی جیوے، ذراحھوم کے بولو ہے تیرامولی ہے میرامولی کھیے میں آیا علی علی ملجا ہی ملجا .....مرکار کا بھائی علی علی وه ایک سجائی ....علی علی ..للكار والا ....على على تلوار والا....على على .... ....على على. .... ذرا پارے بولو.... ذراجھوم کے بولو ... جلا کے بولو....علی علی للكارك بولو ....على على عاشق كانعره ....على على سنى كانعره,....على على.. على على ..علی علی. میر یےغوث کانعرہ . داتا كانعرو على على على على ..... .. خواجه کا نعره ..... ماما كانعره ...علی علی على على میرا پیریکارے بابوكانعره

## فضائل على مولاً

حاضرين كرامي قدر ماريه آقا ومولى ليني محركريم رؤف الرحيم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیشان ہے کہ اگر تمہیں مومن ومنافق کے درمیان بیجان کرنا ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق تو اس کے لئے ایک طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یوچھا کہ ہمارے مال باپ آپ پر قربان، یا رسول الله! يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم بميس وه طريقه توبتلا دير سركار دوعالم نورمجسم تنفيع معظم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا كه اكر ايبا كرنا جا بهونو أس تخص كے سامنے "على الرتضيٰ" كا ذكركيا كرؤاگر ان كا چېره كل أعظے تو وه بنده مومن ہوگا اور اگر اس كا چېره مرجها جائے تو پھر جان لو کہ وہ بندہ مومن تہیں ہے بلکہ وہ تو منافق ہے۔ کیونکہ منافق کے سامنے جب على الرتضى كا ذكر كيا جائے تو است سخت نا گوار گزرتا ہے۔ تو پھر ميرے ا بھائیو! میرے بزرگو! آیئے ہم سب مل کرعلی علی کرتے ہیں۔ رنگ بور اندر رنگ دی کل کرنی جھے یار ہووے اوسے رنگ ہوندا ملی وانگ طلکے اندر محفلال وے جيهوا مولي على دا ملنگ بوندا

جیرا داتا وے در توں منکدا میں او دوبال جبانال وج تنگ موندا مردار اوہنوں فرشتیاں نے پوچھنا سمیں جدے کفن تے علی وا رنگ ہوندا میرے عزیز! بھائیو ہمارے درمیان ملک عزیز کے نامور علمائے كرام ومشارخ عظام بهى تشريف فرما ہيں۔ بنده يقيناً تم علم ہے مگر ميں بات احاديث كى كرول كالمخضرت سيدجلال الدين عليدالرهمة روضة الاحباب ميس ميح مسلم و بخارى وغيرجم سي تقل فرمات بي كه جب نبي كريم رؤف الرحيم صلى الله عليه وسلم ججة الوادع ادا فرما كرمدينه عاليه كي طرف لوقے توخم غدرير جو جفہ کے نواح میں ہے آپ نے نماز پیتین اوّل وفت میں پڑھ کرروئے مباركه صحابه كرام رضوان عليهم الجمعين كى جانب كرك ارشاد فرمايا أكسست اوُلَى بِالْمُومِنِيْنَ مِن أَنْفُسَهُم لِين كَياتَهِي مِوتم مِن اولى والصل جومومنول کوان کی عظیم الشان تصیلتوں سے مادر تھیں۔ ال کے ساتھ بی ارشاد فرمایا کہ سنو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ ایک دوسرے سے برزگ تر ہان میں ایک تو قرآن کریم ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ میرے بعدتم لوگ ان دونوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہواور کس طرح کا سلوک کرتے ہو بہی ہیں بلكم ان كے حقوق كوس طرح اين نكامول ميں ركھتے ہو۔ میدودول چیزین اس وفت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہول کی جب تك كدميرے ياس حوش كوثر يرنه بي جائيں ۔ اس كے بعد سركار دو عالم

صلی الله علیه و آله وسلم نے مزید ارشاد فرمایا که یادر کھنا که الله عزوجل میرا مولا ہے اور میں تمام مومن مردوں اور مومنه عورتوں کا مولا ہوں۔ اس کے حضرت علی المرتضٰی کرم الله وجہدالکریم کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا:

مَنُ كُنتُ مَولاهُ فَعَلِى مَولاهُ اللّهُمَّ وَالِ مَنُ والآه، والآه، والآه، والآه، والمَعْ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرُ مَنُ نَصَرَه، وَ احدُل مَن خَدَلَه، وَ ذَارِ الْحَقَّ مَعَه، حَيثُ كَانَ مَن خَدَلَه، وَ ذَارِ الْحَقَّ مَعَه، حَيثُ كَانَ تَرجمه الله ول اس كاعلي بهي ترجمه الله كالمي يحمى بول ہے كہ جس كا بيس مولا ہوں اس كاعلي بهي مولا ہے۔ يا الهي! اس كو دوست ركھ جوعلى كو دوست ركھ اوروشن ركھ اس كو جو الله على الله

علی کے ساتھ دشمنی رکھے۔اور مددفر مااس کی جوعلی کی مدد کرےاور چھوڑ دے اس کوجوعلی کو چھوڑ دے اور تق کو اس کے ساتھ رکھ جس جگہ بھی اس کا حق ہے۔ یا جس کا وہ مستخل ہے۔

، مینندروایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنداور دیگر صحابہ کہار اعلیہ ج

رضوان التدعيم اجمعين نے اس كے بعدسيدنا مرتضى كرم اللہ وجہہ كرم كوصدق

ول سے مبار کیاد دی کہ اے علی ! مبارک ہو تہبیں کہتم ہر مومن مرد اور مومنہ

عورت کے مولا ہو۔

اور یاد رہے کہ روضۃ الاحباب ہی میں مرقوم ہے کہ جس طرح حضرت موئی علی نبینا نے طور سینا پر جاتے ہوئے تمام بنی اسرائیل کو جمع فر ماکر حضرت مارون علیہ السلام کو ان پر اپنا وضی بنایا تفاای بات کا اظہار حضور سرور عالمین صلی اللہ علیہ والدوملم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم کی بابت عالمین صلی اللہ وجہہ کریم کی بابت

لیوں ارشاد فرمایا که

اَنْتَ مِنِی بِمنزلِ هَارُونَ مِنْ مُوسی الله الله کا نبی بعُدِی الله مولی الله مولی الله مولی الله مولی الله مولی الله مارون کومولی

سے تھی مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہ ہوگا۔ جیسا کہ موگ کے بعد انبیاء ہوئے۔اس حمن میں اور اسی مقام سے حضرت مولا ناروم رحمة

الله عليه في يول ارشاد فرمايا ہے كه

افغار بر نی و بر ولی در بر علی در جهان آن علی در

اورای طرح ہم جیسے تکھے یوں عرض کرتے ہیں کہ:

علی ای کہ عرش بری بیہ لکھا ہوا ہے نام بلند ان کا علی ایک کہ افلاک کی فضاؤں میں دوڑتا سمندر ان کا

نه حور نه غلمال کو ڈھونڈتا ہوں نہ باغ رضوال کی جشتو ہے

ریاض ذکر علی سے دو ایک پھول چننے کی آرزو ہے

علی اکرزبر فلک جنہوں نے شعور پایا ہے سب سے پہلے علی اسے ملے اللہ دین کا بھی نور پایا ہے سب سے پہلے علی است سے سہلے علی است سے سہلے اللہ دین کا بھی نور پایا ہے سب سے پہلے ا

خدا کے گھر میں ہوئے بیں پیدا وہ شاہ روئے زمین میں گویا

عزيز سيتمير خدا بي يناه دنيا و دين بيل كويا

گروہ فرعون و سامری کو دکھائی راہ شجات انہوں نے

صنم كدول من ركها ند ياتى نشان لات ومنات انبول نے

#### مولاعلى مشكلكشا

اے بادشاہِ لائتی، اے تاجدارِ عل اتی على مرتضى، حير وصي مصطفيا وے کر شراب معرفت متوالا کر دیجئے مجھے آل عبا كا واسطه صدقه رسول الله كا آواره و مجراه بول، ناكاره بول بركار بول ا کو آب کے لائق نہیں، مشہور ہوں پر آپ کا نابینا، بینا ہوگیا، بینا کو سوجھی دور کی المتکھوں میں جس کے بڑ گئی او کر تہاری خاک یا مشكلكشاء على حضرت ببیرم وارنی)

#### ان کو فیوں نے کیسا ستایا حسین کو

اِن کوفیوں نے کیہا ستایا حسین کو وهو کے سے ظالموں نے بلایا حسین کو و فاقے کیئے تھے، زہرہ نے، اُمت کے واسطے امت نے ان کی، کیبا ستایا حسین کو آیا خیال ساقی کور کا کھے ذرا یانی ہی تین روز نہ بلایا حسین کو سب جانتے تھے فاطمہ کا نبے ہی لاڈلا مصطفیٰ نے سلایا حسین کو شہید ہوگئے امت کے واسطے یانی کا ایک گھونٹ نہ بلایا حسین کو اک وقت وہ بھی آئے گا ارتضا ہے ویکھنا سارے کہیں کے اینا جارے حسین کو (سىدارتضى على كرماني)

## غم حسین کو سینے میں بسارکھا ہے

غم حسین کو سینے میں بیا رکھا ہے لیعنی اِک درد کی دنیا کو چھیا رکھا ہے یلے مدینہ ہے، سب کو حیران و سششدر جھوڑ کر مگر نانا کے دین کو، سینے سے لگا رکھا ہے اسب کر رہے جے ، مگر عمرہ ہی کر لیا ا شہادت کی جگہ بہنچنے کا کیا اہتمام کر رکھا ہے ا تنائے راہ میں مسلم کا جب ملا مکتوب کہا حسین نے ، اب زندگی میں کیا رکھا ہے میرے رفیقو! جہال جاہو جلے جاؤ ا نه شرماؤ کہیں ، جراغوں کو بچھا رکھا ہے میدان کربلا میں ، ہمیں ہوں کے اب شہید اعداء نے اپنا کشکر، ہم پر لگا رکھا ہے مرنے دیکھا جو لشکر کو بھاگتے ، بولا مہیں حسین نے ، دیوانہ بنا رکھا ہے

کوئی نہ بردھتا تھا، قل حسین کو لیکن

ہولا شمر کہ تھہرد یہ خبر میں نے تھام اُٹھا ہے

دمِ آخریں، حسین ابن علی نے بیہ کہا

نانا کے دین کو ، میں نے سنجال رکھا ہے

نیزے کی نوک پر حسین ابن علی نے بیہ کہا

قرآن پر صین ابن علی ، جسم میں کیا رکھا ہے

قرآن پر صین ابن علی ، محشر میں ہمیں بھی بخشوانا

ورنہ ارتقی ہے چارے کے اعمال میں کیا رکھا ہے

ورنہ ارتقی ہے چارے کے اعمال میں کیا رکھا ہے

ورنہ ارتقی ہے چارے کے اعمال میں کیا رکھا ہے

السیدارتقیٰعلی کرمانی)

## یال ہورہاہے، ذکرمہارک حسین کا

یاں ہو رہا ہے، ذکر مبارک حسین کا کربل کی ریت پر ہے، خون ٹیکا حسین کا روتی ملکتی ره گئی صغری، مدینه میں تفاما مجمعی، پیزا مجمعی جامه حسین کا رنگ آسال کا سرخ، جو دیکھا، صغریٰ نے بیہ کہا وائے محمداء کر گیا لاشہ حسین کا ساجد کو یا بحولال جو دیکھا، زینب نے ہی کہا بیتا ہے علی کا، ہے ہی بیٹا حسین کا سب اشقیاء سے دور کھرے امام حسین سے الشمر لعين بن رما تفا قاتل حسين كا خیمول کو آگ لگ گئی، نه آسال پیشا گر لب رہا تھا کربل میں، امام حسین کا قیدی بنا کے لے سکینہ بیار کو الجيره المجيل وكهايا بإنا حسين كا

دربار تھا ہے بید کاء زینب تہیں ڈری ملعون، کیوں ہے دیکھا، چیرہ حسین کا اے فاسقو! تم جش مناتے ہو کس طرح یر سے ہو جس کا کلمہ، ہے وہ نانا حسین کا زینب سر برہنہ، بولیں بزید تاحشر ہوگا جرجا، ہمارے حسین پورے دمشق میں صف ماتم تھی بچھ چکی گھر گھر میں ہو رہا تھا نوحہ حسین کا خبر مدینہ میں قبل حسین کی، جوگئی ہر ایک بشر تھا، نوحہ خوال حسین تسلمس کی ہے مجال، کہ کرے مدح بابا حسین کی یہ عاصی، ارتضی، تو ہے بس اک ریزہ خوال حسین کا

## میرے میں سخفے سب سلام کرتے ہیں

میرے حسین مجھے سلام کرتے ہیں کی خاموشی سے کی لب بام کرتے ہیں نیاز بانٹ کر، ختم ولا کر، آنسو بہا بہا کر وہی خوش نصیب ہیں، جو تیرا ذکر عام کرتے ہیں کہیں ہیں مجلسیں، کہیں نوے، کہیں ماتم کیے سعید ہیں، جو تیرا ذکر مدام کرتے ہیں یزید مر گیا، مگر سوچ اس کی باقی ہے اسی کے چیلے، ظلم، صبح و شام کرتے ہیں یزیدیت ہے وہاں، ظلم ہے جہاں یارو المن كى جاه ميں، حيني عمريں تمام كرتے ہيں تفا مختصر سا قافله، امام حسين كا لاکھوں کے کشکر ان کا کیوں قبل عام کرتے ہیں فاسق کے ہاتھ یر نہ کروں بیعت میں بھی نانا کے ہر علم کا، ہم احترام کرتے ہیں

اے فاسقو! کرنا ہے قبل، کر لینا ہم اپنے سجدہ آخر کو، امت کے نام کرتے ہیں ہوا جو ظلم و ستم، کربلا ہیں، اے ارتضی اس کی یاد ہیں، ہم اپنی صبح، اپنی شام کرتے ہیں (سیدارتضی علی کرمانی)

``, \$\....\$\....\$

## غم خوارول كوسلام

یا حسین ابن علی تیرے عم خواروں کو سلام تیرے عم میں، آبدیدہ، دل فگاروں کو سلام والبانه، یا برہنه، جو تیرے عم میں پھریں یا حسین ابن علی، ان تیرے پیاروں کو سلام کربل کی ریت پر، جو ہوگئے تھے پر قربان ان شهیدول، غازیول اور جانارول کو سلام خیموں کو لوٹ کر، بے آمرا کر دیا جنہیں وختران الل بيت مصطفىٰ كى، ان يكارول كو سلام ا شام کے بازار میں، بن کر گئے قیدی جب سادات يا البي! سر بربنه يا بربنه ان قطارول كو سلام جو مرول سے نوجی گئیں، کربلا کی ریت پر یا الی یاک تر، ان یا کیزه رداول کو سلام یا بجولال جو گئے، برید کے دربار میں

يا البي! جانے والے ان يباروں كو سلام

میرے پیارے راحیل شاہ اور ان کے سب پیارے کہیں

بھیج مولیٰ! حسین کے سب جاناروں کو سلام

یا البی! صدقۂ رسول و بتول و علی و حسین
حسین کے سب نام لیوا، اور پیاروں کو سلام

یا البی صدقۂ رسول و بتول و علی و حسین
پنجتن کے سب نام لیوا اور پیاروں کو سلام

بخش دے یا رب صدقۂ حسین ابن بتول

پیش کرتا ہے ارتضی تیرے پیاروں کو سلام

پیش کرتا ہے ارتضی تیرے پیاروں کو سلام

☆.....☆.....☆

## رب جانے نے حسین جانے

الشرت خواجه خواجه علی الدین چشتی رحمة الشعلیه نے کہا:

ام است حسین، بادشاہ است حسین
این است حسین، دین پناہ است حسین
این است حسین، دین پناہ است حسین
ارداد نه داد، دست در دست بزید
حقا که بنائے لا اله است حسین
حاضرین گرامی قدر ذرا دھیان سے سنے گا،عشق و محبت سے سنے گا

سیال این سے کہتی تھی ہیہ کربلا رعت ان کا ذکر؟ جو جینا سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ نج سکی میدا حسین ساری شریعت بچا گیا ن کے جم یہ برملا کہتے ہیں کہ:

بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کی کے معین الدین کے معین الدین کے معین الدین ہے کہ کی بناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ، میرا بادشاہ حسین ہے ، بال مجھے ریجی کہنے و بیچے کہ:

لا اله تو بڑھ لیا، اب کے مزہ تاثیر کا لا اله كى تهه كے شيح، خون ہے شير كا لا اله کے پڑھنے والو لا اله سے پوچھو لو لا اله تو خ گیا، گھر لُٹ گیا شبیر کا ای گئے تو ہم رہے ہیے ہیں کہ: رب جانے تے حین جانے تی ہاں آج مجھلوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آجائے تو ماز ہی جیس رہتی۔تو پھر سنتے کہ چودہ سوسال پہلے جب امام عالی مقام حسین ياك رضى الله عنه بهارے كريم آقام في تاجدار صلى الله عليه وآله وسلم كى بيت مبارك برسوار تنصاور نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليني بوئ ببين تنص بلكه اس وقت نماز پڑھارہے تھے نماز پڑھ ہیں رہے تھے۔ لینی آب اسکیے نماز ہیں پڑھ رہے تھے بلکہ صحابہ کرام رضوان الن<sup>عظیم</sup> اجتعین کی پوزی جم<sup>ہ - تھ</sup>ی ۔ تو ذرا سوجيئ توسيمي كه اس وقت ني كريم رؤف الرحيم صلى المد - يده آلہ وسلم کے خیال اقدس میں کون تھا کہ آقا کر یم صلی اللہ ۔۔ مسلم کی نماز بھی ادا ہوگئی اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم معین کی تماز جی ارے ہاں! سنی کتنا خوش تھیب ہے کدا گرنماز میں یاں سین کے

ارے ہاں! کی تناخوں تھیب ہے کہ الر بمازیں یاں یہن کے نانا کا آجائے تو نمازی کی بھی ہوجاتی ہے۔
نانا کا آجائے تو نمازی کی بھی ہوجاتی ہے۔
نو پھر سننے کہ حسین پاکٹا اپنی مرضی سے اتر ۔ سرت جرکمال آئے عرض کیا آقارب کہتا ہے کہ جب تک حسین آپ کی پشت پر سوار ہے

اور خود ہی نداتر ہے تو آپ نے اپنا سر اقد س تجدے سے اُٹھانا نہیں ہے۔ میرے کریم آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 مرتبہ جی ہاں 72 مرتبہ بیج سیان رہی اعلیٰ پڑھی۔ حسین یاک اپنی مرضی سے اتر ہے۔

آپ کی خدمت عالیہ میں شعر پیش کرنے کی اجازت جاہوں گا۔

شاعر كہناہے كہ:

کے مقدی کا زین بیٹا ہے، میری بنول کے جیون کا چین بیٹا ہے میرے میرے میرے میرے میرے کوروہ المبا کردے، تیری پشت پیمیراحیین بیٹا ہے میرے کوروہ المبا کردے، تیری پشت پیمیراحیین بیٹا ہے میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بیاری امی جان میرے لیئے نانا کی عبادت رُک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بیاری امی جان میرے لیئے نانا کی عبادت رُک میں میں ان کی پشت پرسوار ہی رہا اور نانا سجدے میں پڑے رہے۔ بیاری امی جان کا چیرہ مر رخ ہوا۔ لجیال حسین باکٹ نے امی حضور کا دامن اطہر پکڑا،

اور میں حسین سے ہول۔ اس لیئے تو ہم کہتے ہیں کہ: رئیں مائے کے حسین

#### عرض کرتی تھی

عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، مجھ کو لیتے جلو ساتھ بایا جھوڑے جاتے ہویاں کس یہ تنہا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا ہیں مدینہ کی سنسان گلیاں، مال برادر نہ خواہر نہ امال کون ہے کس کو دے گا دلاسا، جھے کو لیتے چلو ساتھ بابا ا تم سے کوئی سواری نہ اول کی ، کربلا تک میں پیدل چلول کی اب جُدائی تبیل نے گوارا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا اینے محمل کو تھہرائیے گا، آؤ کے کب پیر فرمایے گا یے تہارے رہوں گی نہ زندہ، جھ کو لیتے چلو ساتھ بایا ون فریاد زاری سئے گا، کون بیکس کو تشکین دے گا أمجه كوليت جلوب جلوساته بابالمجه كوليت جلوساته بابا راستے میں کراہوں تو کہنا، کھے دوائم سے جاہوں تو کہنا اب مبیں ہوں میں بیار حاشا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا کھر میں کس طرح تنہارہوں گی، میں تو اصغر کو جانے نہ دوں کی یا تو تم اس کو بھی جھوڑو میبیں یا جھے کو لیتے چلو ساتھ بایا كيا لكهول عم كا أكبر فسانه، موكيا تقا قافله روانه ره کی کہتی ہیمات صغراء مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا (اکبروارتی)

# عاشق صادق ساد من الله عند سيرنا حضرت بلال رضي الله عند

حاضرین گرامی قدر! آج ہماری بیخوش قسمی تھہری کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم الثان مشائخ، علمائے ذی وقار اورعظیم المرتبہ وانشوران موجود ہیں۔ بعض تو ہماری آئے گی زینت ہیں مگر بعض ایسے بھی ہیں کہ جوعوام الناس میں خود کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ انتحات ہوئے ہوئے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ انتحات ہوئے ہوئے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ انتحاب تعرب میں عاشق صادق میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی شانِ اقدس بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ بیکلام تقریباً ایک سوبرس پہلے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کرے گا۔ بیکلام تقریباً ایک سوبرس پہلے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا آ سے ملاحظہ فرما ہے!

ایک مؤذن تھا نبی کا بلال بجر سے اس مہ کے گھٹا جونِ بلال

دام محبت مین کرفیار بھا شیفت طرق طرق طرار تھا تشخنهٔ دیدار تھا نرگس بیار کا بیار تھا خسته موا بعد از وفات نبی آه می کتا تھا روتا تھا می - كبتا تقا افسوس كدهر جاؤل ميں اس سے تو بہتر ہے کہ مر جاول میں حیف عدید علی رہے ہی بلال آنکھ سے دیکھے نہ وہ حسن و جمال مرگ سے برت ہے میری زندگی جینے سے اب مجھ کو ہے شرمندگ

لوگ لگے پوچھنے تم کون ہو آئے ہو اس دلیں میں کس کام کو کس لیئے آئے یہاں کیا کام ہے رہتے ہو کس ولیں میں کیا نام ہے کس کیئے روتے ہو تم زار زار سكس كے لئے ہوئے ہو تم بے قرار کیوں شہیں بھایا ہے فقیری لباس كس كے كئے رہتے ہو ہر وم اداس اس ول شیدا میں ہے کس کا روگ کون ہے وہ کس پہ لیا ہے ہے وگ دیکھو مرا ناکام ي ليوجيهو مرا لم نام مول

| Ē       | ) آباد       | ر مجھ                | زا مج      | ki       | وليس     |
|---------|--------------|----------------------|------------|----------|----------|
| تق      | بھی شاد      | بھی                  | ناشاد      | ول       | <b>~</b> |
| _       | وريار        |                      |            |          |          |
| 6       | ا سرکار      | ،<br>بر مری          | بے تمغ     | <u>-</u> | خاص      |
| بادشاه  | مرا          | تقا                  | كمبل       | Į.       | اورڙھة   |
| طِ ه    | دينا کی      | دولت                 | نه تھی     | کو ,     | جس       |
|         | عالى         | •                    | •          | ·        |          |
| جمال    | جس کا .      | <u>م</u> کر          | ېم وکي     | <u>ä</u> | صة       |
|         | 5            | •                    | -          |          | r        |
| گیا     | بر کر        | , ,                  | <u>ילע</u> | كؤ       | قافله    |
|         | •            |                      |            |          |          |
| نہیں    | ا تا<br>ساتا | شوق                  | مری        | میں      | ول       |
| •       | •            | •                    |            |          |          |
| جان     | ) جو ا<br>ب  | بى <sup>تىكل</sup> ق | سنت        |          | نام      |
| $\nu$ . |              |                      | •          |          | _        |
| چلا     | جب<br>ان کا  | کو ، او              | لوگوں      |          | شام      |

بولے بی سب جان گئے ہم تہبیں یجه کبو پیجان گئے ہم شہیں نام ہے شاید کہ تہارا بلال ہجر ہیمبر ہے لہو آشفتہ حال کیوں نہیں کہتے کہ سدھارے رسول جس کے سبب سے ہو تم اتنے ملول کیوں نہیں کہتے ہو کہ رشک جین لیخی مدینہ ہے تمہارا وطن کہنے لگا خیر جو کھے ہوں سو ہوں تفوری جگه دو تو بیال بر ربول بولے وہ سب لوگ کہ مثلِ نظر آپ کا آگھول میں ہماری ہے گھر شوق سے آرام سے ناکام کا ہے کام کیا

کھانے پینے کی نہ تھی کیجھ خبر رونے ہی سے بس کام نھا آٹھوں پہر خاک یہ کمل سا تؤییے لگا ضعف سے ناگاہ جو عش آگیا آگ کی کھڑی دل بیتاب میں دولتِ ویدار ملی اس کو خواب میں خسن خدا داد نظر آیا اُسے جاند سا مکھڑا نظر آیا اُسے شام کو رونق ہوئی اس نور سے حق کی بنجلی تھی عیاں طور سے

the property of the state of th

یاؤں یہ رکھ کے سر مجز و نیاز عرض لگا کرنے کہ اے بندہ نواز جب سے مدینہ سے سدھارے حضور جینے سے بیزار ہوں میں ناصبور آپ مجھے بھول گئے اس قدر بندهٔ مکیل کی نه لی مجھے خبر رحم سے ارشاد ہوا اے بلال ہوش میں آ تیرا کدھر ہے خیال وصل ميرا گر تھے مقصود تھا میں تو تیرے پاس ہی موجود تھا پھر ہیں ستم تو نے کیا کس لئے

تازه مزا وصل کا یاد آ گیا جوهٔ تاریک میں وہ گھبرا گیا پیر وی وحشت تھی وہ اضطراب پھر دل وحتی سے کیا ہوں خطاب یہاں بھی جنوں کا نہیں جاتا خلل چل دل د بوانه اب مدینه کو چل روضهٔ محبوب کی وه مضندی هوا ش سے گی غنجیہ دل وا ہوا دل شیدا کو ہوا اضطراب انوار ہے کیا یوں خطاب دل سے کہا کہ مجھ کو جانا ہے ضرور رسول عربی کے باپ کی یو باس اسی گل میں ہے ستمع حریم نبوی ہے بنول آئینہ مصطفوی ہے سیدہ یاک کے گر پر گیا چوم کے چوکھٹ کو سے کہنے لگا نور نی کیجئے میرا سلام ڈیوڑھی یہ حاضر ہے تہارا غلام گھر سے صدا آئی کہ وہ ہیں کہال وہ بھی سدھاریں سُوئے باغ جنال جب شی اس غزوہ نے بیہ خبر بن سر شوریده تفا اور سنگ در نعرہ لگا کرنے جو وہ خستہ تن پیش پدر فاطمه زہرا گئیں

ينيج ملاقات كو سب خاص و عام خلق کا گرد اس کے ہوا اک ازدھام كرتا تقا اصرار بيه پير و جوال آج سنا و پیجئے ہم کو اذان كبتا تقا كس طرح كبون ميس اذان میری اذان کا نه ربا قدردان کسی کو ساؤں کہ پیمبر تہیں دل خہیں قابو میں کہ دل بر خہیں نام جو آتا تھا تو بتاتا تھا ہیں ان کی طرف ہاتھ اُٹھاتا تھا میں اشے میں حسنین بھی بولے کہ ہاں

پير جو کيا اشيد أن لا اله م موا الله مجمى مانند آه آیا زباں پر جو محمد کا نام بس لیا ہاتھون سے کلیجہ کو تھام کہتے ہیں کہ کوٹھے سے گرا وہ بے خبر جیسے جانا ہے کوئی بشر جائے ہیں جس کو بلاتے ہیں ہوں شربت وبدار بلاتے ہیں ہوں حیف ہے ہم پھرتے ہیں شام و سحر رص کا کاستہ کئے ہیں دربدر رحمت عالم بميل بلواسية

### حليمة وافي

ایک عاشق تھی طیمہ دائی جس نے گھر بیٹھے سے دولت پائی وہ کچھ اس رمز سے آگاہ نہ تھی اس کی قسمت میں سے دولت تھی لکھی لینی اس شاہ کو لائی گھر میں نور الله کو لائی گر میں

<u>.</u>

| . <b></b>     |                            |                  | وعد شنه بشر | -               | :           |
|---------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| سرارا         | ا ن                        | ے ال             |             | ويوار           | <i>ور</i> و |
| خدا           | فضل                        | يوا              | *           | حليمه           | کہ          |
| £             | <b>4</b>                   |                  | je s        | <b>5</b> C      | څ           |
| [ <b>i.</b> ] | کا<br>نضل کے               | <i>ط</i> را<br>ا | منتهد       | ری              |             |
|               | س کے                       | U                | <b>V</b>    | <u> </u>        | کہ نہ       |
| عجب           | و ولي وو                   | \$.              | بخثني       |                 | ••>         |
| ه دروس        | دولت<br>فع سیر ا           | ش <b>ت</b>       | ان<br>بر    | _               | <i>ر</i>    |
| _             | à                          | •                |             | •               |             |
| 9.5           | اتی تھی                    | L 5              | گل ،        | أس              | . 141       |
|               | اتی تھی                    | *                | ال<br>دا    | . ال<br>سر. الا | נפנש<br>א   |
|               |                            |                  |             |                 |             |
| ليتي          | بلاثمي                     | کی               | ے           | مکھڑ ۔          | سمجهي       |
| ر يې          |                            | <i></i>          | <b>.</b>    | y.              | ص ق         |
|               |                            | ;                |             |                 | · ·         |
| \$            | بيشاني                     | بھی              |             | مختی            | چوشی        |
| کو            | نورانی                     | 62               |             | JÍ              | شبهجي       |
|               |                            |                  |             |                 |             |
|               | 97. Yî                     | خوش              | محمى        | نبلاتی          | تبهي        |
| 5             | 97 97<br>9 <sup>99</sup> 9 | قدم              | تقى         | يتي             | ياني        |
|               |                            |                  | •           |                 |             |
| یار           | سو سو<br>مروانه            | <b>5.</b>        | سمى         | پيرني           | اروكرد      |
| شار           | مروانه                     | مير              | شمح         | <b>5</b> 7      | في          |

| ليتي  | بخصا         |              | . (      |                |            | م بھي   |
|-------|--------------|--------------|----------|----------------|------------|---------|
| ليتي  | Ø            | ے            | -        | سينر           | •          | سمجھی   |
| · -   | ر وم<br>ملتی |              |          |                | -          | خواب    |
| بريار | ملتي         | \$           | تكووك    | ے              | U          | آ نگھوا |
| جا گو | ولبر<br>بهتر | اے           | ہے تو    | <del>-</del> 1 | عالم       | ، بخت   |
| جا گو | بهتر         | -            | <b>'</b> | ث .            | <i>4</i> . | جأكنا   |
| نظر   | ای           | کہیں         | جائے     | لگ             | ئد         | t       |
| j.    | ت بی         | ند کم        | ومكي     | •              | مجمى       | آپ      |
| نظر   | زیب<br>پس    | ا بس         | يا تقا   | وُنا -         | • • •      | قد      |
| مگھر  | یں           | آ تھول       | 97       | <b>6</b>       | شتلی       | جيسے    |
| تقى   | كرتي         | فدا          | اینا     | مال            | 9          | جان     |
| لتحقى | كرتى         | ر با         | ، پير    | خدمت           | ے          | Z.      |
| ئے    | يرور         | د <u>ب</u> ن | شيد      | וע             | دلن        | اليك    |
| ئے    | الور         | معر          |          | ت              | פסני       | اورج    |
| مادر  | اے           | t            | کہ       | بوجما          | ے          | וע      |
| يوحر  | ے ،          | جاتا         | ميرا     | بعاتى          | کو         | ول      |

| دائی                     | ے     | پیر ص     | کہنے     | ال       | بولی             |
|--------------------------|-------|-----------|----------|----------|------------------|
| يھائى                    | _     | شريك      | נפנים    | تيرا     | <i> </i>         |
|                          | •     |           |          | +        | •                |
| 55                       | ا ہے  | يجر آنا   | میں      | گھر      | نگریاں<br>شام کو |
|                          |       |           |          |          |                  |
| ~                        | ريتا  | جدا       | <u> </u> | æ€.      | دن کو<br>گھر _   |
| <del>-</del>             | رہتا  | ، يعنسا   | ں مر     | کے کاموا | المر             |
| וַנֵ                     | س     | ***       | 3.       | سارا     | اجره             |
| فرمايا                   | U     | <u>,</u>  | ئے۔      | شهنشاه   | ب                |
| •                        |       |           | -        |          | میں پر           |
| مربو<br>دار <del>ا</del> |       | ے بل<br>م | - U      |          | يى مر<br>جاوك    |
|                          |       |           |          |          |                  |
| میں                      | 8     | ياؤل      | <b>Z</b> | تيري     | نجریاں<br>روٹیاں |
| بين                      | 5     | كھاؤل     | <b>ن</b> | مفت      | زونیاں           |
| 5                        | ٠ ،   | بلائس     | فكار     | ل ان     | , 09             |
| يعر                      | اتور  | عگر       | لخت      | اے       | بولی             |
| -                        |       |           | <b>5</b> |          |                  |
| ن.<br>سم                 | لاؤل  | بجا       |          | مب       | تىرى             |
| U                        | ، دون | نہ جائے   | ح        | حرا      | ø                |

ALL DE GAR

 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ 

| بهتيرا          | Ų            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اُس               | الغرض          |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| ہوا             | ي شر         | زر پذی                                | اس<br>مجمی عا     | ایک            |
| چرئيل           | اے           | خِدا                                  | يوا حكيم          | پس             |
| جكيل            | محبوب        | <u>_</u>                              | ہوا<br>مکم<br>دشت | عاذم           |
| •               |              |                                       | -                 |                |
| جائے<br>حائے    |              | ہے۔ معطر                              | ہے ہر<br>خوشیو    | وشت            |
| •               | •            |                                       | ı                 | •              |
| <u>ئے</u><br>سر | ) کور<br>طور | و عل<br>کا شجر                        | بر غنچیه<br>وشت   | سارِ<br>بر شجر |
|                 | - <u>-</u> - |                                       |                   | -<br>-         |
| کریں۔۔۔۔۔۔      | <i>3</i> .   | ) خواجش<br>• ر                        | سبزه کی<br>محلت   | بنریاں<br>سنبل |
| •               |              |                                       | مخلشن             | •              |
| ينواؤ           | فيفرى        |                                       | طو في<br>سر       | شارخ           |
| جاؤ             | 1            | €                                     | بانكت             | بكرياں         |
| جائے            | <b>Y</b> i   | یہ جنگل                               | ياک<br>ب راه      | خار ہے         |
|                 | •            | •                                     |                   |                |
| يطے             | سابير        | قر ہے                                 | ب وه              | الله طرة       |
| علے             | تمايي        | گرا                                   | کو کم             | سابي           |

| Ų                | لولاک      | ش.             | 9.9              | الغرض  |
|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| 15%              | <b>?</b> . | بيايال         | افروز            | رونق   |
| سلام             | سرگرم      | تقی            | ڑی بوٹی<br>سے    | 7.     |
| كلام             | کا ہے      | تقا سجر        | ب ب              | بر مجر |
| چ واها<br>س      |            |                | •                | ائي    |
|                  | م کملی     | <i>□.</i><br>, | Ĩ 09             | • - •  |
| تنبا             | حليمه      | دائی<br>ئة ر   | ون<br>میں بیٹھی  | ایک    |
|                  | •          |                |                  | •      |
| וַן              | مفتطر      |                | كانتيا           | بإغيتا |
|                  | ' '        |                | أس خ             | •      |
| آرام             | کفر پیل    | _              | کیا کرتی<br>محمد | تبينى  |
| <del>ت</del> مام | کام        | 197            |                  | چل     |
| ہلاک             | ان کو      | نے کیا         | زيڤول _          | رو ۲   |
| جياک             |            | سین کر         |                  | بهري   |
| ويكها            |            | م نے           |                  | خاک    |
| ويلما            | جات        | ينہ پ          | - 6              | مجيري  |

| دائی<br>جلائی    | حلیمہ<br>اور        | ات<br>پر | ک    | بير<br>خا | یزی  | ن          | r             |
|------------------|---------------------|----------|------|-----------|------|------------|---------------|
| • •              | ے<br>رے             | -        | -    |           |      | •          |               |
| ر جا             | کو ن                | جنگل     | 2    | التحقى    | کهتی | ب تو       | <i>ين</i><br> |
| <b>2</b>         | ž.                  | جاۇل     | عنے. | وهوند     | كدهر |            | ً اب          |
|                  | بگل<br>بیکل<br>جنگل |          |      |           |      |            |               |
|                  | جنگل<br>تقی         |          |      |           |      |            |               |
| . •              |                     |          |      | •         | • .  |            |               |
| بکا<br>دعا<br>مو |                     |          |      |           |      |            |               |
| 97.<br>97.       | بخر                 | کی       | انور | مر        | ויי  | <i>5</i> % | ير            |

| ob t           | میں     | خلق        | •       | اندوه      | ال         |
|----------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| ماه            | غيرت    | <b>D</b> 5 | منے     | سا۔        | آ گیا      |
| بهو            | لمر مت  | که مضط     | فرمايا  |            | ہنس        |
| رو             | تنا مت  | <b>,</b>   | ہوں     | سلامت      | مین        |
|                | جاك.    |            |         |            | -,         |
| کیا            | ، چاک   | و مرے      | دل کو   | 361        | کیا        |
| وهويا          | , رل    | ء مرا      | <u></u> | رحمت       | آب         |
|                | بالكل   | •          |         |            |            |
| ·              | معمور   |            |         | •          |            |
| ·              | ب دور   |            |         |            | •          |
| سگئی           | بھول    | سب         | سوخت    | عگر        | وه         |
| ) کئی          | ح يھول  | کی طربه    | گل      |            | شادی       |
| نيكن           | لائی    | زده        | حيرت    | يين        | گھر        |
| ، دن           | بولی اک | ح کر       | کھ سورت | میں        | رل         |
| جا وُل<br>سه - | صدقہ    | نیرے       | نی      | ے جا       | میر_<br>حا |
| آوُل<br>(شهید) | ينبي    | تيرے       | لهمر    | <u> 25</u> | U÷         |

### ايبهن رب سيح دا جمره

عزيزان كرامي فتدرء حضور سلطان الفقريعني سلطان العارفين حضرت من سلطان با مورحمة الله عليدار شادفر مات بين كه: ایهه تن رب سیح دا حجره یا فقیرا جهاتی هو نه کر منت خواج خضر دی اندر نین حیاتی ہو لینی اے انسان، اے سالک اے عقیدت مند پیرجو تیراجسم ہے وہ استحض ایک گوشت بوست کاجسم ہی نہیں ہے جیسا کہ اس جسم کے بارے میں مستنس کے کچھ اور اصول ہیں جبکہ روحانیات کچھ اور کہتی ہے۔ مگر صوفیائے رام كے مطابق ميجم اگر كسى صالح كا ہے تو بي گھر بلاشبداييا گھرہے كہ جس سيل اللدرب العزت خودموجود ہے۔اس كى مثال آپ خاند كعبرے بھى ويد سکتے ہیں کہ جو بظاہرایک کمرہ ہے جو کہ اندر سے بالکل خالی ہے گر صاحب نظر کواس خالی کمرے میں کیا کیا ہے کھ دکھائی دیتا ہے بیتو وہی ہتلاسکتا ہے۔ حضور سلطان الفقر سلطان بابهورجمة التدعليدايئ شبرة آفاق تصنيف الليس ارشادفرمات بين كه:

> ''اے انسان! اے اللہ کے بندے تو اللہ عزوجل کو کیوں ادھر اُدھر ڈھونڈ تا بھرتا ہے وہ

تو تیرے اندر ای موجود ہے کیونکہ تیراجم ای الله كا كمر ہے۔ جیسے اللہ كا كھر خانہ كعبہ ہے۔ اب ذرااس اندرجها بك كرنو ديمو تحف الله عزوجل ضرورال جائے گا۔ عزیزان گرامی! پہلے مصرعہ کا بھی با کمال ترجمہ بھی ہے۔اب مسکلہ تو ہے کہ اینے اندر دیکھنا لیمی جیسا کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 'یا فقیرا جھاتی ''لینی اے فقیر ذرا اپنے اندر دیکھ۔اس کو بزرگو، نے خود اختسانی کا نام بجي دياہے كيانيا احتساب ياايينے اعمال كالتجربہ خود كيا جائے بہ مرحلہ یقینا کوئی عام مرحلہ ہیں ہے اس کے لئے بندے کو برے بی محض اور وشوار گزار مرحلوں سے گزرنا بڑتا ہے۔ پھر جا کر بندہ ا پنا اختساب خود کرسکتا ہے۔ اس میں تو کوئی کسی بھی قتم کا شک وشبہ باتی مبین ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے تو پھروہ اپنی بداعمالیوں کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ لینی جب بھی اس سے کوئی غلطی یا کوتا ہی ہونا ہوتی ہے وہ فورا رک جاتا ہے۔ پھر اس کا ہر کام ہر عمل ہر خواہش اور ہرارادہ خوشنودی رضا کے الی کے لئے ہوتا ہے دوسرے مصرعہ میں سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ نه کر منت خواج خضر دی، اندر تھیں حیاتی ہو

لین اے سالک اے دیدیارے عقیدت مندسکندر کی طرح تو تیرے لیے ہترتو یمی ہے کہ تواسے دیکھ اور اپنے آپ بوقر ب غداوندی

کا اہل ثابت کر پھر تجھے معلوم ہوگا کہ تیرا حضرت خضر کی منت کرنا بے سود ہے پھر کیونکہ اصل حیات تو تیرے اندر ہے۔
ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جن کاملین کو قربِ خداوندی نصیب ہو جاتا ہے ان کا دل پھر دنیا تو تو اجائ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا ہے تقریباً کنارہ کش ہو کر رہ جاتے ہیں اور اکثر اوقات ان پر استغراقی کیفیت طاری رہتی ہے۔ بزرگول کا کہنا ہے کہ وہ دراصل جمالِ الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور یہی تو اصل حیات ہے۔

اس سے اسکلے شعر میں حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد رماتے ہیں کہ:

شوق دا دیوا بال انھیرے، کبھی دست کھڑاتی ہو
مرن تھیں آگے مر رہے جھاں، حق رمز پچھاتی ہو
آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندرائے سالک رہندے غفلتوں
کے اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔اب بھلا اس میں تمہیں حق تو
نظر نہیں آگے گا۔ تمہارے لیئے تو مناسب بہی ہے کہ بہت ہی رزق و
شوق کے ساتھائے من کے اندھیرے کونو رالجی سے دور کر دنو تمہیں حق
دکھائی دے گا مگر نہ تم یو بنی اندھیرے میں ہی بھیٹ سرگرداں رہوگ۔
اب سالک، اب دید بارے عقیدت مند جب تمہارے اندر
کے اندھیرے تمہارے شوق سے دور ہو جائیں گے تو پھر تمہیں آپ
حیات کی ہیں بلکہ وصال حق کی تمنا پیدا ہو جائیں گے تو پھر تمہیں آپ
حیات کی ہیں بلکہ وصال حق کی تمنا پیدا ہو جائی گی۔ پھر تم آپ حیات
کے خیال سے دور نکل جاؤ گے اور حق تعالی کی ذائے اقدی میں گم ہو

أَ جِا وُكِيرٍ .

جب کوئی سالک اپنے اندر کی سائی کویا اندھیرے کو دور کر دیتا ہے تو پھراس کا جی زندہ رہنے کو کرتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ وصال یار ہیں گم ہوجا تا ہے۔ اب وہ حق تعالی اور اپنے درمیان کوئی پر دہ ھائل نہیں رکھنا چاہتا اب وہ اگر جیتا بھی ہے تو بس حق تعالیٰ کے دیدار اور قرب کی متنا گئے ہوئے جینا ہے۔ دوسرے مصرعہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جن کاملین نے حق کو پیچان لیا ان کی زندگی بس ایسے ہی ہوتی ہے ان کو تو ہر وقت وصال حق کی تمنا ہوتی ہے لیعنی وہ لوگ زندہ رہنے سے زیادہ وصال یعنی موت کی تمنا ہوتی ہے لیعنی وہ لوگ زندہ رہنے سے زیادہ وصال یعنی موت کی تمنا کرتے ہیں۔



## شان حضرت دا تا سيخ بخش

حضور داتا گئج بخش علیہ الرحمۃ کے والدِ گرامی قدر حضرت عثان رحمۃ اللہ علیہ بہت عبادت گزار ہستی ہتے۔ وہاں کے تمام لوگ ان کی حد درجہ تعظیم کیا کرتے ہتے۔ وجہ بیتھی کہ آپ کا تعلق سادات کرام سے تفا۔ آپ والدگرامی کی طرف سے حسنی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید ہور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید ہتے۔ آپ کی والدین ماجدہ بھی بہت عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ آپ کے والدین کر کمین میں خاندانی شرافت، عالی ظرفی کی مکمل عکائی ہوتی تھی۔ کے والدین محمد وقت عشق رسول کر پیم

صلی الله علیه وآله دسلم میں سرشار رہتے اور بھی یاد اللی سے غاقل نہ ہوتے۔ جب آپ کی بیدائش ہوئی تو آپ کا نا معلی تجویز کیا گیا۔ روایات سے معلوم موتا ہے کہ آپ اینے والدین کی اکلوتی اولاد تنے۔ آپ کا تنجرہ نسب نویں یشت میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم ہے جاملتا ہے۔ حضور داتا تنج بخش عليه الرحمة كي تعليم وتربيت كا آغاز ال دور كے رواج کے مطابق گھرے شروع کیا گیا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ آپ کے والدين خودعلوم ديني و دنياوي بر كامل دسترس ركھتے تھے۔ َجبيها كه اس دور كا رواج تھا کہ بچہ جب قدرے برا ہوتا تو اس کوسی عالم وین کے یاس حصول علم کے لئے بھیج دیا جاتا جہاں پروہ علم بھی حاصل کرتا اور اس کی تربیت بھی ہو جاتی۔ بیصورت حال حضور داتا تمنح بخش علیہ الرحمۃ کے ساتھ بیش نہیں آئی كيونكه آب كے والدين ہى بہت بلند ستيال تھيں جن سے لوگ اكتماب علم کیا کرتے تھے۔عورتنی آپ کی والدہ ماجدہ سے اور مروحضرات آپ کے والدِ ماجد سے اکتماب علم کرتے تھے۔ پھر بھلا آپ کوکسی اور جگہ جانے کی ضرورت كيونكر پيش أسكتي تقى ـ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے آپ کوحصول علم وفضل کے لئے دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں کا سفر بھی کرنا پڑا۔افسوس کہ کتب تاریخ میں ہمیں ہے تہیں معلوم ہو یا تا ہے کہ آ ہے کس من جمری میں گئے۔ مكر ميضرورمعلوم موتا ہے كہ آب نے ملك شام، عراق، بغداد، اران، آذر بانجان ،خراسان و بخارا میں اس سلسله میں سیاحت کی اور کم و بیش تنن سوعلائے کرام اور مشاع عظام سے فیوض وبرکات حاصل کیں۔

حصول علم وصل کے سلسلہ میں جب آپ مختلف شہروں کی سیاحت فرما رہے تھے تو آپ کی ملاقات اس دور کے رفیع الشان بزرگوں ہے بھی ہوئی اور ان کا ذکر خیر آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ''کشف انجوب'' میں بھی فرمایا ہے۔

اگرچہ آپ نے سینکڑوں بزرگوں سے پچھ نہ پچھ حاصل کیا تھا گر آپ نے جو تجر بات اور مشاہدات اس دوران حاصل کیئے تھے ان سے یہ بات آپ پرضرورعیاں ہوگئ کہ راو سلوک پرگامزن ہونے کے لئے کسی ولی کامل کے دستِ حق پرست پر بیعت ہونا ضروری امر ہے۔ آپ کی تلاش تو روز اوّل سے ہی جاری تھی چنانچہ ایک روز آپ جب حضرت ابوالفضل حملی رحمۃ اللّد علیہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کومحسوں ہوا کہ گویا آپ منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔

حضرت ابوالفضل حملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت ہی بلندرتبہ

می اللہ بیٹ اور شخ النفیر سے اور آپ بہت ہی رفیع الشان معلم بھی ہے۔

جب آپ مرشد کامل کے حضور حاضر ہوئے تو مرشد کامل نے ارشاد فر مایا۔

"آ و علی! ہم تو بڑے دنول سے آپ ہی کا انظار کر رہے ہے۔" آپ نے بیعت کے لئے عرض کیا تو مرشد کامل نے بیعت سے سرفراز فر مایا۔

بیعت کے لئے عرض کیا تو مرشد کامل نے بیعت سے سرفراز فر مایا۔

بیعت کے لئے عرض کیا تو مرشد کامل نے بیعت سے سرفراز فر مایا۔

بیعت کے لئے عرض کیا تو مرشد کامل نے بیعت سے سرفراز فر مایا۔

بیعت کے لئے عرض کیا تو مرشد کامل نے بیعت سے سرفراز فر مایا۔

بیعت کے لئے عرض کیا تو مرشد کامل نے بیعت سے سرفراز فر مایا۔

بیمن ہے کہ آپ کی زوجہ محتر مدکا وصال ہوگیا اور ان کی کوئی اولا دیہ تھی جبکہ میں ہوتا ہے کہ آپ کے دوصا جزادگان بھی سے اور آپ نے دائین زوجہ محتر مدکو تم اور آپ نے دوصا جزادگان بھی سے اور آپ نے دائین زوجہ محتر مدکو تم اور قیم و دے کرچھوڑ دیا تھا اور سلوک کے داستے اپنی زوجہ محتر مدکو تم اور قیم و دے کرچھوڑ دیا تھا اور سلوک کے داستے

پرگامزن ہو گئے۔ پھر آپ نے کوئی نکاح نہ کیا۔ آپ کے مرشد کامل کا وصال جب ہوا تو ان کا سر آپ کے زانو پر تھا۔ آپ کو مرشد کامل نے دورانِ علالت بیفر مایا تھا کہ آپ ملک ہندوستان علے جائیں اور وہاں پر موجودلوگوں کو فیوش وبرکات سے نوازیں۔ چنانچہ

ب این احباب حضرت شیخ احمد سرحسی اور حضرت شیخ ابوسعید ججویری کوساتھ آب این احباب حضرت شیخ احمد سرحسی اور حضرت شیخ ابوسعید ججویری کوساتھ

اب بہاں ہے ایک اور بحث جاری ہوتی ہے کہ آپ کی آ مدسے قبل لا ہور شہر میں آپ ہی کے ایک پیر بھائی بینی حضرت میرال حسین زنجانی علیہ الرحمة بہلے ہی سے موجود تھے۔اس سلسلہ میں بید کہا جاتا ہے کہ جب آپ لا ہور شہر کی طرف آئے تو لا ہور کے ایک دروازہ سے حضرت میرال حسین

زنجانی رحمة الله علیه کا جنازه نکل ربا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ

لاہور کی تاریخ کے حوالہ سے یہ بات ثابت ہے کہ بہاں سب سے بہال میں میرال حسین بہالی میں میرال حسین بہالی میں میرال حسین زنجانی علیہ الرحمة بہلے سے بہال موجود ہوتے اور ان کے ہزاروں مریدین

بھی ہوتے تو لازمی بات ہے کہ پہلی معبد انہی کی بنوائی ہوئی ہوتی۔ دوسری بات شہر کے حوالہ سے تذکرہ نگاروں اور تاریخ سے بات شہر کے حوالہ سے تذکرہ نگاروں اور تاریخ سے دیجی رکھنے والوں کا بیرخیال ہے کہ جہاں آج برانا لا ہور واقع ہے وہاں ہزار

برس مبلے دریا بہنا تھا۔

اس كى مثال يون دى جاتى ہے كەحضور داتا سى بخش عليد الرحمة بھى

دریا کے کنارے قیام پذیر ہوئے تھے اور ای طرح حضرت میرال حسین رخوانی علیہ الرحمة بھی دریا کے کنارے قیام پذیر ہوئے تھے۔ اب اگر دونوں بزرگوں کے آستانوں کو ایک لیکر بنا کر دیکھا جائے تو یہ بات بخو بی بجھ بیل آ جاتی ہے کہ جہاں آج قلعہ اور شہر واقع ہیں یہاں ہزار سال پہلے یقینا دریا تھا۔ اگر آپ صرف تین ساڑھے تین سوسال پہلے دیکھیں تو قلعہ کے بالکل ساتھ دریا بہتا تھا تو کیا ہزار برس پہلے بھی دریا ہی ہوگا لیکن بلکہ دریا کے کنارے تو حضور داتا گئج بخش علیہ الرحمة کا آستاں ہے۔

اس سلسلہ میں ہمیں سفینۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر ۱۳۹۱ پر بیتر کریر حاصل ہوتی ہے کہ '' حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ الله علیہ نے شخ مجم الدین کری رحمۃ الله علیہ سے بخارا میں ' حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ الله علیہ سے ہمدان میں ' حضرت شخ ابوسعید تبریزی رحمۃ الله سے تبریز میں اور حضرت شخ میراں حسین زنجانی رحمۃ الله علیہ سے بلخ سے واپسی پر لا ہور میں ملاقات فرمائی۔ (والله عالم بالصواب)

شہر لا ہور میں آپ کی تشریف آوری گویا اسلام کی اس خطہ میں ابتدا
تھی۔ یہاں پرموجود بردے بردے جادوگروں نے آپ کے آگے سرتشلیم نم کر
کے خود کو مشرف بہ اسلام کر لیا۔ اور دینی و دنیاوی سعادتوں کے حقدار بن
گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی جادوگروں کی اولا دوں نے آپ کے مشن کو
آگے بردھایا لیمنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دین مثین کی ترویج و تبلیغ انہی
نومسلموں نے کی۔ لا ہور شہر میں سب سے پہلی مجد حضور داتا گئج بخش علیہ
الرحمة نے بی تغیر کروائی تھی۔

حضور دا تا گئی بخش علیہ الرحمة کا آستان بلاشک وشبہ بے جاروں کا اس مرہ ہے۔ یہاں سے خواص وعوام اپنے اپنے قد کے مطابق فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں میں اگر جھے جیسے کم علم و کم فہم شامل ہیں تو یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں میں حضرت خواجہ خواجہ گان سلطان الهند معین الدین چشتی علیہ الرحمة اور شخ الکبیر حضرت فرید الدین مسعود کئی شکر علیہ الرحمة جیسی رفیع الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔

#### در بار دا تا گئے بخش

كو نهيس مول لائق دربار داتا سيخش بول مر میں عاشق بیار، داتا گئے بخش ۔ جاروں کونوں سے طلے آتے ہیں سائل بے حماب اس قدر پر قیض ہے سرکارہ واتا کئے بخش منتظر مدت سے ہیں آئکیں ہاری اے خدا اب دکھادے جلوہ انوارہ داتا گئے بخش باوضو بیٹھو مراقب میں اگر اے عاشقو یاؤ کے لا ریب پھر دیدار، واتا کئے بخش یا الی ہے جی میں، بعد از فا مو مزار اینا پس دیوار، داتا سنجش كيول نه خوش هول نعت خوال از بس مثال عندليب سر بسر ہے پُر فضاد گلزارِ داتا کی بخش ہے یہ توصیف کل رخبار و زلف عبریں ہیں مہکتے اس لئے اشعار، داتا سنج بخش نقشهٔ جنت سراسر دیکھ لو لاہور میں تابل دیدار ہے دربار داتا گئج بخش مغفرت ہو جائے تیری سب آگر کر دیں دعا جنت بین ققام کی بخش جنت بین ققام کی بشری)

### غوت عظره

مشكل مين ميرى شيجئ الماد غوث اعظم س لے علی کا صدقہ فریاد .... نحوث اعظم لایا ہوں عم سے در بر فریاد غوت اعظم ہو کچھ تو میرے حق میں ارشاد ..... غوت اعظم کل مُراد میرا، سر سبز ہو خدارا تم سے چین چین سے بغداد .... غوت اعظم تور نظر نبی کے، گخیت جگر علی کے حنينِ باصفا كي اولاد..... غوت اعظم سفارش کے میری سفارش عرضی یہ میری حق سے ہو صاد..... غوث اعظم پیران پیر ہو تم، اب وسکیر ور در پیرول میں کب تک برباد.... غوثِ اعظ مولا على كا صدقه الماد جلد سيجيح كب تك أنفاول عم كي افأد ..... غوت أعظم

تیرا غلام ہو کر غیروں کی کھائے تھوکر انصاف کر کے دل میں ہو داد.... غوث اعظم اکبر امیر حمال ہے در یہ تیرے نالال كر دو جہال كے عم سے آزاد ..... غوث اعظم

(حضرت اكبرشاه دارتي)

☆.....☆

#### ا\_ے مُرشد طریقت

اے مُرشد طریقت، خوترنگ رنگ، رنگ دے ا وُحل جائے تقش کثرت خوش رنگ ، رنگ دے ول میں سرور آئے آنکھوں میں نور آئے ہو شوخ جس کی رنگت، خوشرنگ رنگ، رنگ دے ایا تو شراب دے دے یا تو جواب دے دے یا سافی طریقت خوشرنگ رنگ، رنگ وے واعظ کا ہے بہانہ، حوروں سے دل لگانا مانگے ہے کون جنت، خوشرنگ رنگ، رنگ وے برسول خمار آئے جس کا نشہ نہ جائے وے ایبا جام شربت، خوشرنگ رنگ، رنگ دے رنگین رنگ والے، جو رنگ ہول فرائے خوش خام، خوبصورت خوشرنگ رنگ، رنگ دے اے ہادی طریقت اگبر پر ہو عنایت ہو جائے غرق وحدت، خوشرنگ رنگ، رنگ دے (حضرت اكبرشاه دارتي)

### قصيره درشان حضرت حاجی وارث علی شاه صاحب

حاضر بین محترم! اولیائے کرام کی بلاشبہ بہت ہی بلند شان ہوتی ہے۔ آج جوہم اسلام میں داخل ہیں تو صرف انہی بابرکت ومقدس ہستیول کی ہی بدولت ہیں وگرنہ چندسو برس نہلے ہمارا میہ خطہ بھی گفر گڑھ تھا اور بہاں یر مندرون کی گھنٹیوں اور نا قوسوں کی آ وازیں صبح وشام سنائی دیتے تھی۔ ہم نے جب آئکھ کھولی تو ہر جہار جانب اللہ اکبر کی صدائیں سائی دیں تو بے شک وشبہ بیراولیائے کرام علیہ الرحمة کا ہی شاندار کارنامہ ہے۔ انہی یا کباز و با کمال ہستیوں میں سے ایک ہستی کا قصیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔آپ لکھنو بھارت کے ایک گمنام قصبہ دیوی میں پیدا ہوئے مگر سے گمنام قصبہ آپ کے دم قدم کے صدقہ سے بوری دنیا میں مشہور ومعروف ہو کر دایوہ شریف بن گیا بینی حضرت حاجی سید دارث علی شاه صاحب به تصیده حضرت ا کبرشاہ دارتی صاحب نے لکھا تھا اور بیرعا جز آپ کی خدمت عالیہ میں پیش ا کرنے کی سعادت کرتا ہے۔ والى كون و مكال بين، وارث عالى جناب سحده گانه فنسیال بین، وارث عالی جناب رہنمائے سالکال ہیں، وارث عالی جناب واقف سرِ نہاں ہیں، وارث عالی جناب

الحرِ بزم عارفال ہیں، وارث عالی جناب سرور بر دو جہال ہیں، وارث عالی جناب آستان ہوی کو حاضر کیوں نہ ہو روح الامین آل فر مرسلال بن، وارث عالى جناب انظام خلق مردانِ خدا کو ہے سیرد ال يد ليكن حكرال بي، وارث عالى جناب فرش سے تا عرش روش ذرہ ذرہ کیوں نہ ہو آفاب دو جهال بین، وارث عالی جناب ہے یہ اللہ آپ کی میراث جدی اس لیے وستير دو جهال بين، وارث عالى جناب شبلی دورال، جدید وفت، معروف جهال فظب دين، غوث زمال بين، وارث عالى جناب خوسیه سب ان کا مقدر، ان کی قسمت، کا بخت یا جن سیر ہوتے مہربال ہیں، وارث عالی جناب تشنگان جام وحدت، آؤ بھر لوحم کے حم چشمه فيض روال بين، وارت عالى جناب شہر میں صحرا میں گلشن میں حرم میں وہر میں الم ر جگه و میلو عیال بین، وارت عالی جناب خود ہی کعیہ خود ہی قبلہ خود نمازی خود نماز خود مؤذن خود اذان بي، وارث عالى جناب

جس نے دیوانہ بنایا ، جس نے بے خود کر دیا وہ میرے مٹھن میاں ہیں وارث عالی جناب بیہ قصیدہ پڑھ کے اکبر مانگ لو اپنی مراد ہے تم سے شاداں ہیں، وارث عالی جناب

# شان غوث اعظم رضى اللدعنه

حاضرین گرامی قدر! مشارِ عظام اورعلائے اہل سنت و دانشوران ذی وقار آپ اورہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابر کت تقریب میں صدقِ دل سے موجود ہیں۔ اس وقت سے بندہ عاجز آپ کی خدمتِ اقدس میں حضور سیدنا غوت الاعظم رضی اللہ عنہ کی شانِ اقدس پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بیدذکر ہم سب کے لئے باعثِ خبر وبرکت ہوگا۔

یر دبر سے ہوں۔
حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جب آپ
رضی اللہ عنہ نے بیفر مایا کہ میرا بیر قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے تو اگر چہ
تمام اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم اجمعین نے سر تسلیم خم کیا مگر خراسان کی
بہاڑیوں میں مجوعبادات وریاضات حضرت خواجہ معین الدین چشی علیہ الرحمۃ
نے بیفر مایا کہ یا شخ نہ صرف گردنوں پر بلکہ میری سرآ تھوں پر۔
حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب لا تعداد واقعات کرامات
نہ صرف بیر کہ کم آبوں میں نہ کور ہیں بلکہ زبان زدِ عام بھی ہیں۔ آپ ہی وہ
ہستی ہیں کہ تمام اہل اسلام آپ کی عزت و تکریم کیساں کرتے ہیں۔ آپ کی

یقیناً اہل اسلام کے تمام مسالک میں غیر متنازعہ جستی تشکیم کیا جاتا ہے۔ تمام

مالک کے اکابرین آپ کے اقوال کوبطور شمونہ پیش کرتے ہیں۔ تمام اولیائے کرام نے جو کہ آپ کے بعد تشریف لائے آپ کی مدح سرائی ضرور کی ہے۔ میں اس وفت حضرت سلطان باھوسر کار علیہ الرحمة كى ايك رباعي آب كى خدمت ميں پيش كرول گا-آب نے فرمايا كه: بغداد شهر دی کیا نشانی، أجیال کمیال چیرال هو تن من میرا پُرزے پُرزے، جیویں درزی دیال لیرال هو انہاں لیراں دی گل تفنی یا کے ، رکسال سنگ فقیرال ھو شهر بغداد دے مکڑے منکساں باھو، کرساں میراں، میرال ھُو الله الله الله الله الله ولى كامل عرصه دراز كے بعد أيك وي كامل كے لئے کس درجہ عقیدت والفت اور تیفتگی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بیہ وصف اور بیر کیفیت صرف اور صرف صاحب نظر اصحاب باصفا میں دکھائی دے اس رباعی کے پہلے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر کی پہلی نشانی تو بیہ ہے کہ اس میں بڑے برے درخت میں مکرسب سے بروی بات بیہ ہے کہ اس میں حضورغوت الاعظم رضی الندعنہ کی ذات اقدیس مدن ہے۔ دوسرے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ فراق سے میں میرا وجود گویا لا تغداد مکروں میں تقلیم ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت یوں کہ کہ میراجسم گویا درزی کی دکان میں موجود کیڑوں کی کتروں کی مانند ہو چکا ہے۔

آب اگر کسی درزی کی دکان بر جائیں تو آب وہاں بر جھوٹے جھولے کیڑے کے لاتعداد مکڑے دیکھیں کے جو کہ بہت جھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کسی کام میں نہیں لائے جاسکتے۔
حضور سلطان العارفین نے اس مصرعہ میں اپنی عاجزی وانکساری کا کیا خوب
اظہار کیا ہے۔
حاضرین محترم! اگلے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ ان بے وقعت
مکڑوں لیعنی اپنے ہی جسم کے مکڑوں کو میں گویا بطورِکفن پہن لوں اور اپنے شخ

کے شہر میں ایک فقیر کے روپ میں گشت کروں۔ یہی نہیں کہ محض فقیر بن جاؤں بلکہ اس مقدس شہر کے فقیروں میں شامل ہو کر میں بھی ان کا حصہ ہی

بن جاؤں۔ پھر میری حیثیت ہی ختم ہوجائے اور لوگ مجھے اس شہر کا فقیر کہنے

کیں۔

حصول فیض و سعادت کوئی معمولی بات تو ہے نہیں کہ راہ چلتے ہی مل جائے۔ اس کے لئے اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کوش کے تصور میں کلیٹا گم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد فیض کی تمنا کی جاستی ہے۔ اگلے اور آخری مصرعہ میں حضور سلطان العارفین قدس مرہ، عرض کرتے ہیں کہ اے کاش ایسا ہو کہ میں بغداد شہر میں بھیک مانگا پھروں اور میرال میرال کے نعرے مارتا رہوں۔ یہ کسی بھی سالک کی اپنے شخ کے ساتھ مجست اور الفت کی حد ہے کہ وہ ان خدمات واحساسات کا اظہار کرے اور پھر یہ بھی و یکھنا پڑتا ہے کہ ان احساسات کا اظہار کرکون رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ وقت کا ولی کامل ان جذبات واحساسات کا اظہار کر درہا ہے۔

بزرگوں کا ادب کرنے سے ہی دین و دنیا کی عزت حاصل ہوتی ہے۔ آج تو دیکھا بہی جا رہا ہے کر ذرا کسی کوتھوڑی بہت عزت حاصل ہوتی اور اور وہ صاحب خود کوسب سے بلند مقام پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب لوگ تو ان کی عزت کریں اور وہ کسی کی نہ کریں۔ارے ہوائیو! بھلا میر کس طرح ممکن ہے کہتم تو کسی کی عزت نہ کرو اور سب لوگ تمہارے آگے بیچھے بھرتے رہیں۔عزت کرو گے بھی تمہاری عزت کی جائے گئی۔

یہ بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ آپ اگر اپنے بزرگول کی عزت کرتے ہول گے تو پھر یقیناً آپ کے چھوٹے آپ کی اقتداء آپ کی عزت نہیں عزت نہیں کے اور جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کسی کی عزت نہیں کرتے تو پھروہ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ جو کہ یقیناً آپ کے لئے تا قابل برداشت ہوگی۔

☆.....☆

### محى الدين جيلاني

نہیں کوئی تیرا ٹانی، محی الدین جیلانی كه، مو محبوب سبحاني، محى الدين جيلاني شب معراج میں حضرت گئے عرش ملے ہو آپ روحانی، محی الدین جیلانی بنایا قطب تم نے چوروں کو ہے اک دم میں تیری درگاہ ہے لاٹائی، کی الدین جیلائی مثال مبر و ماه، روش ہو تی ہے دونوں عالم میں تنهاری شکل نورانی، محی الدین جیلانی مسیحا کی طرح تم نے چلائے سینکروں مردے بفصل یاک بردانی، محی الدین جیلانی شہنشاہی سے بہتر ہے ، مجھے سے وین و دنیا میں علے گر تیری دریانی، محی الدین جیلانی مریدوں کو تنہارے، عم میں نہیں قبر و محشر میں که ہو تم غوث صدانی، محی الدین جیلانی نہیں کچھ جھوٹ اس میں، ہے عیاں کہ بیہ سارے عالم پر کہ ہو تم قطب ربانی، محی الدین جیلانی تمتا ہے کسی شب خواب میں تمقام کو آ کر خدارا شکل اپنی تم دکھلاؤ محی الدین جیلانی (حضرت سید تمقام علی مبشری)

☆....☆....☆

### ياغوث اعظم

میں ہوں آپ کا مبتلا غوث اعظم وكها دو وه منه جاند سا..... غوث اعظم مرا مرض ہے لادوا غوث تیرا در ہے دارالثقا..... غوث خدا و محمد على فاطمه ـــــ أنه ياتا بول تجه كو جدا...... غوث اعظم تکل آئی ڈونی ہوئی وم میں زیے زورِ اوست دعا۔۔۔۔۔۔۔ غوت تہاری عنایت ہے، چیٹم کرم سے بزارون ہوئے اولیاء، .... غوث اعظم أی در کے امید رکھتے ہیں سارے زمانے کے شاہ و گدا..... غوث اعظم آ من لاوَل كمال آب سا دو جمال ميل لددگار و مشکلشا..... غوت اعظم

نه ديكها على و مخم كو جس نے وہ وہ ديكھ وہ ديكھ أعلم وہ ديكھ أرخ پر ضياء ........ غوث أعلم ربا جاں كنى كى مصيبت ہوا دہ تيرا نام جس نے ليا ...... غوث أعلم فدا ہے فداء ذلف و عارض پہ دل ہے نداء ذلف و عارض پہ دل ہے بید کی غلام آپ ..... غوث اعظم کی شام آپ ..... غوث اعظم کی شام آپ ..... غوث اعظم کی شام آپ .....

# ياغوث اعظم وتثكير

اے جارہ بے جارگال، یا غوث اعظم دسکیر وائے دستگیر بیسال، یا غوث اعظم دستگیر ، حاجت روائے ماتوی مشکل کشائے ماتوی از جمیں خواہم امال، یا غوث اعظم رستگیر اے خواجہ عم خوار ماء عم راز دل بردار ما ما راز عم زدے رہال، یا غوث اعظم دستگیر اے بادشاہِ دوسرا، محبوب رب کریا لله بما شو مهربال ، يا غوث اعظم وتتكير از درد بجرت مضطرم، برحال زارم کن کرم فرما رحم برخسته جال، يا غوث أعظم دستكير این نقس اماره مراء کرده ذلیل از حد شیا للد مارا ده امال يا غوت اعظم وسلكر چوں بے سرو سامال منم، گرمیال منم، نالال منم المداد كن شان زمال ، يا غوت اعظم دستكير ☆....☆

# خواجه قطب الدين بختيار كاكي

اسرارِ خفی بین تم پیه جلی یا حضرت خواجه قطب الدین روش بیں رازِ مصطفوی یا حضرت خواجہ قطب الدین جو خدمت على موجود ہوا اک آن على وہ مسعود ہوا بر فرد و بشر کو نعمت دی یا حضرت خواجه قطب الدین ہے دور بلا مقبولوں کی ہوتی ہیں سیری پھولوں کی گلزار ہے تم سے مہرولی یا حضرت خواجہ قطب الدین تم نے بھر بھر پیانے سے توحید کے لنگر خانے سے وى منج شكر كو شيري يا حضرت خواجه قطب الدين ماور کے شکم میں یاد کئے بیدرہ سپیارے قرآل کے صورت پیر قربال جن و بری حضرت خواجه قطب الدین بيا بخر كه تربت خام رہے باؤل مدن میں سمیٹ کیئے مرشد كى البي عظمت كى يا حضرت خواجه قطب الدين جومقصد کے کراتے ہیں وہ سب اس در سے یاتے ہیں بدمست، شرابی مجنداری حضرت خواجه قطب الدین ا کر دو جھ کو بھی بخاور کھے کاک رحمت سے دے کر يا مخار كاكي اوشي يا حضرت خواجه قطب الدين اینا متوالا کر ویجئے خالی کیا جاؤل مجردیجئے رحمت کے پھولوں سے جھولی یا حضرت خواجہ قطب الدین

(أكبروارتي)

### خواجه غريب نواز

اے چینم نی کے نور نظر، سلطان البند غریب نواز تم سب ولیول کے ہو افتر، سلطان البند غریب نواز کیا کیا انعام باری ہے اک قیض کا دریا جاری ہے لَئْتَى ہے دیکیں بھر بھر کر سلطان البند غریب نواز کیوں دیر لگائی ہے خواجہ، آخر تو تیرا ہول آ جا مجر دے بینا دیدے ساغر، سلطان البند غریب نواز گرداب بلا میں ہے کشتی، از بہر بزرگانِ چشتی تم آ کے لگا دو ایک تھوکر سلطان البند غریب نواز سرتاج شہنشاہی ہو انوارِ ذات الی ہو فیضان تمہارا ہے گھر گھر تو سلطان البند غریب نواز بے کس ، بے بس، بیجارہ ہیں، عاجر ناص ناکارہ ہیں لو ہم سے بے خبرول کی خبر سلطان البند غریب نواز اے مہر حقیقت کے منظر، سلطان البند غریب نواز ورے ہیں تیرے مس وقر سلطان البند غریب نواز

فرمال بردار ہیں سب تیرے، ہیں دل پر نقش لقب تیرے
آ قا، مولا، خواجہ، سرور، سلطان الہند غریب نواز
میں بھی مقصد اپنا پاؤل، روضہ پہ چڑھانے کو آؤل
شیرین، پنکھا، گل، چادر، سلطان الہند غریب نواز
مل جائے کچھ تو خداکے کیلئے، پھیلائے ہاتھ دعا کے لئے
آیا ہول در پہ گدا بن کر سلطان الہند غریب نواز
آیا ہول در پہ گدا بن کر سلطان الہند غریب نواز

☆.....☆

### ياغريب نواز

بجز تہارے کہوں کس سے یا غریب نواز سنو مری، مرے مشکلتا غریب نواز تہارے دامن عالی نے ہاتھ آتے بڑھا ویا ہے مرا حوصلہ غریب دين و عطائے رسول والي مند خواجهٔ گلگول قبا غریب نواز کہاں سگ پھرے در در کی تھوکریں کھاتا تمهارے در کا تمہارا گدا غریب نواز ہے آپ کی بندہ نوازیوں کی دھوم، ادھر مجھی نگاہِ عطا غریب نواز تہارا ہوں میں حمہیں سے

## خواجه اجميري كي جادر

### رنگ مرشر

ہر گل میں رنگ مرشد، جلوہ دکھا رہا ہے نگبل کا دم تؤی کر آنگھوں میں آ رہا ہے در بردہ معانی کہنا ہے من رانی انساں کی آئینہ میں صورت وکھا رہا ہے و کیھو نکل کے در یہ کہل توپ رہے ہیں شعلہ تہارے عم کا ول کو جلا رہا ہے یے لے جلے تمنا مجھی تم نے ہی نہ یوچھا كہ تو كس كے غم ميں بيھا آنو بہا رہا ہے ر کہاں کا بائلین ہے تیری انکھریوں کے قربال ترجیمی نظر ہے ہم یہ برجیمی جلا رہا ہے کیا لطف زندگی کا سے مزہ ہے عاشی ہم عم کو کھا رہے ہیں عم ہم کو کھار کے انے طبیبو دیکھو نہ لاش اکبر. کیوں ویکھتے ہو تبضیں آپ اس میں کیا رہا ہے

# خواجه مسعود الدين سنخ شكر

فرد الحق فرد الافراد، تو ہے ولئی مادر زاد

تھ پر فدا ہیں غوث اوتار جن و بشر تیرے متوالے

تازہ کی عرفال کی کشت، تھ سے چن چن ہے

تونے کھولا در بہشت جو نکلے وہ جنت پالے

قطب الدین کے دلدار ہند الولی کا تم پر پیار

تم ہو ولیوں کے سردار مردہ طیر جلانے والے

ذات خدا میں تو مقبول، صبا تیرے چن کا پھول

ذات خدا میں تو مقبول، صبا تیرے چن کا پھول

آگبر تیرا بدحت شخ اس سے دوئی کا کھودے رنج

اگبر تیرا بدحت شخ اس سے دوئی کا کھودے رنج

دے وصدت کے شکر کا گئے، گئے شکر بانٹنے والے

دے وصدت کے شکر کا گئے، گئے شکر بانٹنے والے

(آگبروارٹی)

☆.....☆.....☆

## حضرت خواجه علاؤ الدين على احمر

ميرے وارث ہو تم مولا علاؤ الدين على احد بھے اب کیا کی ہے یا علاؤالدین علی احمد ترے قدموں میں ہے گنگا علاؤ الدین علی احمد ممر وشوار ہے جمنا علاؤ الدین علی احمہ کراتی ہے وضو جو تیرے مہمانان چنتی ہیں ببهشتی ہوگی گنگا علاؤ الدین علی احمہ پہاڑوں سے علے ہردوار ، آئی آکے کلیر میں تیری چوکھٹ کو آ چوما علاؤ الدین علی احمد ند ہو کیول واصل ذات خدا جب لاڈلا تھہرا فريد الدين بابا كا علاؤ الدين على احمد مضامین کتاب معرفت کا ایک وفتر ترے گور کا ہر بتا علاؤ الدین علی احد دھر سے روز شوق وید میں سورج نکاتا ہے جدهر ہے تیرا دروازہ علای الدین علی احمد

رہے جاری قیامت تک، بھی تم اپنے لنگر سے

ادھر بھی پھینک دو عکرا علاق الدین علی احمہ

بیں سونے کا کلس، یا دل بیں نورانی فرشتوں کے
منور ہے قبا تیرا علاق الدین علی احمہ
خدا کا قول ہے، میں صابروں کے ساتھ رہتا ہوں

مبارک صبر کا شمرہ علاق الدین علی احمہ
میرے والی، میرے وارث، میرے مخدوم صابر ہیں
میرے کھبہ میرے قبلہ علاق الدین علی احمہ

## حضرت خواجه نظام الدين اولياء

خواجه نظام الدين اولياء محبوب الهي ہے شایان تم یہ شانِ کجکلاہی ہے تو ایبا امیر ملکِ عرفال کہ خمرو بین تیرے در کے سیابی وہ خورشید وحدت ہے کہ تیری سج ماہ تابہ ماہی تیرا وعدہ ہے تیرے سلسلے میں وبا سے ہو شہیں سکتی تاہی جو تیری یاوری رہے یاتی نہ داغ رو سابی اُوہ کی کنج شکر بایا نے بوری

مرے مہر و تبرک کے بہانے
مجھے نعت کے وے دے چاند شاہی
ہے چشتی، وارثی، فخری، نظامی
کرے پھر کیوں نہ اکبر بادشاہی
(اکبروارثی)

☆.....☆

# شاه نصير الدين روش جراع د بلوگ

اے تور چراغ کم برل مخدوم نصیرالدین ولی ميرے وارث ميرے والى مخدوم تصير الدين ولى حاصل ہے جمالِ دیں تم سے روش ہے کمال دیں تم سے اے جان بی اے شان علی مخدوم تصیر الدین ولی تم نورِ جمالِ قطب الدين رئك بُنتان خواجه فريد الدين ے شام الدین ولی مخدوم تصیر الدین ولی روضہ بیہ نور برستا ہے آوازہ جاند پیہ کستا ہے ہو کیوں نبہ جراغاں میں دھلی مخدوم نصیر الدین ولی ناسوت میں وم کر کے ہرسو چرتے پھرتے ہیں تیرے آہو لاہونت کے بن کی ہریالی مخدوم تصیر الدین ولی اس در یہ ہے جان کھونے کو دہلیز یہ قربان ہونے کو ول کیون به کیے دہلی دہلی مخدوم تصیر الدین ولی ال جاؤ اکبر عاصی سے کالی ہے فرط معاصی سے ہو وصل نو مل جائے وصلی مخدوم تصیر الدین ولی

## كلام حضرت بابهو

الف الله عنه دى بوئى مرشد من وج لائى ھو نفی اثبات دا یانی ملیا ہر رکے ہر جائی ھُو اندر بوٹی مشک میایا جان پھلن پر آئی ھو جیوے مرشد کامل باہو جیں ایہہ بوٹی لائی ھو ایہہ تن میرا پشمال ہووے میں مرشد و کھے نہ رجال ھو لول لول دے مرھ لکھ کھ چشماں، اک کھولاں ایک کیاں ھو ایتینال دیکھیال مینول رج نہ آوے میں هور کتے ول بھال ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں تجاں ھو بغداد شہر دی کی اے نشانی، ایبیاں لمیاں چیراں کھو تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیاں لیرال طو أنہاں لیراں وی گل تفنی یا کے راساں سنگ فقیراں ھو بغداد شر دے نکڑے منکسال ، کرسال میرال میرال مو مسی پھری پر دل نہ پھریا ، کیہنہ لیناں تسی پھیڑ کے مو علم برصیات ادب نہ سکھیا، کیمہ لیناں علم نول برم کے مو

عِلْے کئے تے کھے نہ کھٹیا، کیر لینا عِلیّاں وڑ کے ھو جاگ بنال دودھ جمدے نہ باہو، بھانوی لال ہوون کڑھ کڑھ کے صُو بیر ملیاں ہے بیڑ نہ جاوے، اس بیر نوں کیہہ پھڑنا ھو مُرشد ملیاں ارشاد نه من نول اوه مرشد کیهه کرنا هو جس بادی کولول بدایت نابیل اوه بادی کیبه پیرنا هو ہے سر وتیاں حق حاصل صوے باھو اس موتوں کی ڈرنا ھو ثابت صدق تے قدم اگیرے تابیل رب کھیوے کو لوں لوں دے وجہ ذکر اللہ وا ہر وم پیا برطیوے کو ظاہر، باطن، عین عیانی، ھو ھو پیا سنیوے ھو نام فقیر تنبال و ماهو قبر جنهال دی جیوے هو ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ھو منكن ايمان شرماون عشقول دل نول غيرت بهوتي هو جس منزل نوں عشق سیجاوے ایمان نوں خبر نہ کوئی ھو ميرا عشق سلامت رهيل بابو ايمانول ديول دهروتي هو الله يرهيول يره حافظ مويول نال كيا تحابول يردا هُو یڑھ بڑھ عالم فاصل ہویوں تے طالب ہویوں ور دا کو سے بزار کتابال بڑھیال پر ظالم نفس نہ مردا ھو بالجم فقيرال كس ند ماريا باهو ايب جود اندر وا هو

الله صحى كيتوسي جرال جمكيال عشق اكوبال هو راتیں دیبال دیوے تا تکھیرے نت کرے اگوہاں سوہاں ھو اندر بھائیں اندر بالن اندر سے وج دھوال ھو باھو شوہ تدال لدھيو سے جدال كيتو سے سوہال ھو ایہہ دنیا زن حیض پلیتی کیتی مل مل وهوون هو دنيا كارن عالم فاضل كوست بهه بهه روون هو جنہاں دے گھر وج ہوہتی دنیا اوکھے گھو کر سوون ھو جنهال ترک دنیا تھیں کیتی باھو واہندی ندی نکل کھوون ھو الست برنجم سنیا دل میرے جند قالو بلا کو کیندی خو حب وطن دی غالب کمک بل سون نه دیندی هو قہر کوے نتیوں رہزن دنیا توں تال حق دا راہ مریندی ھو عاشقال مول قبول نه لیتی باهو توزید کر کر زاریاں روندی هو (ب) بهم الله اسم الله دا ابيه بھی گہناں بھارا ھو نال شفاعت سرور عالم صلالله محصلي عالم سارا هؤ حدول بے حد درود نبی صفار اللہ نوں جیندا ایڈ بیارا کو مين قربان تنها تُول بابو جنهال مليا نبي سوبارا صفرالله هو جو وم غافل سو وم كافر سانون مرشد ايبه يؤهايا هو سنيا سخن گيال ڪل آهين اسال جيت مولا ول لايا هو

كيتي جان حوالے رب دے اسال ابيا عشق كمايا هو مرن نو ایک مر گئے باھو تال مطلب نول بایا ھو یڑھ جناں تے کر رشنائی ذکر کربندے تارے ھو گلیاں دے وج پھرن نمانے لعلاندے و خارے ھو شالا مسافر کوئی نہ تھیوے کھے جہا توں بھارے ھو تاڑی مار اوڈا نال باھو اسال آیے اڈن ہارے ھو ول دریا سمندروں ڈو تکھے کون دلال دیاں جانے ھو ویے بیڑے ویے تھیڑے ویے ونجھ موہانے کو چوداں طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ھو جودل دا محرم ہووے باھو سو اوہی رب پچھانے ھو س فریاد پیرال دیا پیرا عرض سنیل کن دھر کے ھو بیڑا اڑیا میرا وچ کیراندے جھے مجھ نہ بہندے ڈر کے ھو شاہ جیلائی، محبوب سجائی، میری خبر لیو حصت کر کے ھو پیر جہاندے میران باھو اوہی کندھی لگدے تر کے سکو میں کوچمی میرا دلبر سوہنا میں کیونکر اس نوں بھانواں ھو وییڑے ساڈے وڑوا تاہیں کی لکھ وسیلے بانوال ھو نال میں سوی نال دولت کیلے کیوں کر بار مناوال کھو ایب دیکه جمیشال رئسی باهو رونڈری بی مرجانوال هو

ہسن دے کیتے روون لیوئی، تیوں دتا کس دلاسا ھُو عمر بندے دی اینویں وہائی جویں پائی وچ یتا سا ھُو سوڑی اسامی سٹ کھتے س ملیٹ نہ سکسیں پاسا ھُو تیتھوں صاحب لیکھا منگسی باھو رتی گھٹ نہ ماسا ھُو تیتھوں صاحب لیکھا منگسی باھو رتی گھٹ نہ ماسا ھُو

☆....☆....☆



### شان حسين

اُڈے جے شہاز نیں فضاء اندر سب نول وکھری پرواز حسین دی اے گفتار کردار نے ہر اک والله قابل ناز حسين دي کوئی قرآن دی گل کردا لگدا آواز حبین دی اے ات کے حاکم نماز ہر کوئی پڑھد یر سب تول و کھری نماز حسین دی اے

أقرآن تيري نعت كا ديوان نظر آيا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا ماذاغ ہیں ہے تکھیں تو واشمس ہے زخ ناصر قرآن کے۔ چیرے یہ قرآن نظر آیا ☆.....☆ پھر آرزو ہے کہ شیشہ دل پُور پُور ہو اور کوئی شے تو قابلِ نظر حضور ہو یا رب اِک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو ایک رسول باک کی محفل ضرور ہو ☆....☆ عتق ہے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں بینا ہو کر بھی وہ نابینا ہوتے ہیں محفل نعت میں آتے ہیں بس لوگ وہی

ا جان و دِل سب نار کرنے ہی مدینے سے بیار کرتے ہیں مجھیجے ہیں دروو کیا حسین کاروبار کرتے ☆.....☆.....☆ و سرور کی بات ہوتی ہے کہیں محفل نعت ہوتی ہے عُشاق سجيج بين درود أقا راضی مصطفیٰ کی وات ہوتی ☆.....☆.....☆ اللی مرتے دم منہ سے محمد مصطفیٰ نکلے بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے رچہ ہے تلاظم خیز بح معصیت کیکن كرم سے آپ كے دويا ہوا، بيرا ميرا نكلے مِيْل كيا بتاول كه تم كيا مو يا صبيب الله أحسيس جميل مليح و وجيبه ظل الله جو بدر چره تو واليل ہے سير زلف ساه 

چھنے گا ہم سے نہ تا حشر گوشتہ مشہد کہ جان دے کے بیائی ہے دولت سرمد عبث علاج میں بیرم کے ہے سے جد و کد قتیل خبر عشق تو بری خبرد اگر میج بگوید که قم باذن الله بيرم وارتي)  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ پہ دِل کو فدا کر کھے ہیں فرضِ خدا تھا ادا کر کھے ہیں نہ دوز خ میں جائے گا کوئی بھی موس ي وعده رسول خدا كر حكے ہيں صِّفت أن كي سب انبياء كر حكي بي ے بیارے نی، احمد مخار خبر لو یز کھڑا ہے طالب دیدار خر لو میں سخت گنبگار و خطاوار ہول مولا بدکاری کا یہ شک ہون سزاوار، خبر لو (محسين فدا)

☆.....☆.....☆ تو مالک ہے بروردگار تیرا تھے سے امیدوار محمد کا جو دوست ہو یا خدا تو ہے شک اُسے آگ سے مت جلا لیتا ہے خدا اور تحمہ کا نام تو کر آگ دوزخ کی اس پر حرام **☆.....☆....☆** بات بگڑی اسی در پیہ بنی دیکھی ہے جھولی منکوں کی اسی در یہ بی دیکھی ہے ميري نظرون ميں نيازي کوئي جيا ہي نہيں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے ☆.....☆.....☆ وہ دیکھنے والوں سے جدا خالق تو محمر کی ادا دیکھ رہا ہے محبوب کی نظریں ہیں گنبگار کی محبوب کے چرے کو خدا و کیے رہا ہے البول جيمرے پيار وج بولے وي قبول نين أَمَا شَے وى قبول نيں تولے وى قبول نيں شاہ ولی اللہ دے باب کو لول چھے لوو آتا نوں میلاد والے جھولے دی قبول میں ☆.....☆ دی کل بات نہ کے والی رات نه مگے سجدے ہے میں آقا نوں ویکھال فیر ساری عمر میری، اے رکعات نہ مکے ☆.....☆ أن كى نعتول كالمجهى لب سے حوالہ نہ كيا ہوگئی شام مگر اُن کا اجالا نہ گیا میں نے اِک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے مجھ کو اتنا میچھ دیا کہ مجھ سے سنجالا نہ گیا ☆.....☆ نظر کا تیر سینہ و جگر سے بار ہوتا ہے نظر کے سامنے جس وفت رُوئے بار ہوتا ہے وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے ا کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں ناصر کہ وانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

مدحت رسول کے گوہر رول رہا ہول ميزان عقيدت ير أنهيل تول رہا ہول جیموٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں ☆.....☆.....☆ ادب سے جب اُن کا نام آ جائے کھے کبوں ہیہ درود آ جائے کاش طیبہ سے ابھی بیہ پیغام آ کہ جمارے پاس جمارا غلام آ ☆.....☆ حبیب کو سنے میں بال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گودڑی میں تعل رکھا ہے وفت میں امداد ميرا كتنا خيال ركها ☆.....☆ کوئی کہندہ گلاں تے باتاں دا دور اے کوئی کہیندہ ظکمال آفاتان دا دور اے کوئی کینده باراتان دا دور اے کوئی کینده دن نول وی راتال دور اے ہے ناصر نوں پیچھو تے سارے نیں جھوٹھے فقط میرے مصطفیٰ ویاں نختال وا دور اے

الف الله ول رند ميرانسسسمينون بعد دي خبرنه كاني ہے پڑھیا مینوں سمجھ نہ آوے ....لذت الف وی آئی ع تے غ دا فرق نہ جانال .... اے گل الف سمجھائی بلھے شاہ قول الف دے یورے جیردے ول وی کرن صفائی ☆....☆ وحدہ، لا شریک ہے۔ رب مردہ بیش ہے لنگ ملنکیاں ا يغر وچ يالده كيريال نول تورا تورا دا بوليان لكيال دا ہر کوئی چنگیاں نال بیار کردا حامی شیں کوئی گندماں مندماں دا وارث شاه اسال فقيرال دي كيوس گذر جوندي سبح کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا ☆.....☆ ہوندیاں کدی وی

اے صبا لے چل مدینہ میں خدا کے واسط ول ترقیا ہے آقا حبیب کبریائے واسط لائے یہ بندہ کہاں سے بھلاحق تعالیٰ کی زبان میرے آقا میرے مولیٰ تری صفت و ثنا کے واسط لے جائیں گے ہم اس جہاں سے داغ عشق مصطفیٰ اور پھر کیا چاہیئے روز جزا کے واسط اور پھر کیا چاہیئے روز جزا کے واسط ہم جام کوثر، ساقئ کوثر سے لین گے روز حشر بخش دے گا ہم کو مولی، مصطفیٰ کے واسطے بخش دے گا ہم کو مولی، مصطفیٰ کے واسطے

اختتــام

# معراج مصطفي صدراللم

غرض مید کددونوں معروجوں میں فرق واس ہے۔ وہ کلیم کی معراج تھی اور بیر حبیب کی معراج ہے وباں مجلی صفات تھی یہاں مجلی ذات تو حعرات گرای تدر! دونوں معراجوں میں بھی قرق ہے اور دونوں ذاتوں میں بھی فرق ہے۔ وہ کلیم اللہ کی معراج محی بیہ حبیب اللہ کی معراج ہے وہ عیم ہے۔۔۔ ہی حبیب ہے کلیم اور ہوتا ہے ۔۔۔۔ حبیب اور ہوتا ہے کیم دوجورب سے کلام کرے .... حبیب دہ جس سے رب کلام کرے عيم وه جو خود جائے ..... حبيب وہ جو بلايا جائے کلیم وہ جو کووطھ برجائے .... حبیب وہ جو براق پر جڑھ کر جائے کلیم وہ جورب کی رضاعاے۔...حبیب وہ جو براق بر چڑھ کر جائے تلیم ده جورب کی رضاحای .... حبیب ده جس کی رب رضاحاے کیم وہ جس کو طور ہے جوڑے انارنے کا عم آئے حبيب وه جو جودول سميت عرش اولي سك جلا جائے

#### عالمين كاسورج

لنا شمس ولآفاق شمس
و شمسناتطلع بعد العشاء
و شمسناتطلع بعد العشاء
حضرت عائشه صديقة فرماتي بيل - ايك جارا سورج ہو اور ايك ونيا
والوں كا سورج ہے - ہمارا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب ہر طرف اندهرا

حضرات گرامی قدر!

یہ زمین کا سورج ہے

دہ عالمین کا سورج ہے

دہ عالمین کا کات میں گھومتا ہے

اس سورج کے گرد کا کات گھومتی ہوا

د سورج مرت مرت سے طلوع ہوا

دہ سورج غروب ہو جاتا ہے

دہ سورج عروج پے رہتا ہے

دہ سورج چانا ہے تو پنچ آ جاتا ہے

دہ سورج چانا ہے تو پنچ آ جاتا ہے

دہ سورج چانا ہے تو عرش اولی سے بھی اوپر جاتا ہے

دہ سورج چانا ہے تو عرش اولی سے بھی اوپر جاتا ہے

یہ سورج تیز روشی سے جلا دیتا ہے وہ سورج تیز روشی سے جلار دیتا ہے اس سورج کی چک بلندیوں بد پڑتی ہے اس سورج کی جبک بستیوں یہ بھی پڑنی ہے اس سورج کی روشی بادل روک کیتے ہیں اس سورج کی روشی کوئی نہیں روک سکتا اس سورج کی روشی ناگواد ہوتی ہے اس سورج کی روشی خوشگوار ہوتی ہے یہ سورج اشارے سے آنے والا ہے وہ سورج اشارے سے بلانے والا ہے یہ سورج منبع احیاء ہے سورج سيكر مصطفي ☆☆☆

# مکه کی فتح کے موقع پر

جب مكه فتح ہوا تو آتا علی لا نے اپنے غلام حضرت بلال گوتھم دیا كه بلال کعبے کی حجیت بید کھڑا ہو جااورا ذان کہہ دیے۔ توحضرت بلال كعيم كي حصت يه چره كئے۔ اورعرض کی یا رسول الله صلاطه میں نے مدینے میں اذان دی تو رخ کیا کھیے کی طرف میداں میں اذان دی تو رخ کیا کیے کی طرف بیابال میں اذان دی تو رخ کیا کھیے کی طرف سفر میں اذان دی تو رخ کیا کعیے کی طرف حضر میں اذاں دی تو رخ کیا کھیے کے طرف مسجد نبوی صلی از ان دی تو رخ کیا کعیے کی طرف آقا مدالله جهال جهال تجمي اذانيس ديتا رما رخ کتا رہا کیے کی طرف تو آج اس کعبے کی حصت یہ کھڑا ہوں اور اذان کہنے کے لئے اینا رخ کس طرف کرول تو میرے آتا میرائن نے فرمایا بلال ا تو نے پہلے اذائیں دیں تو رخ کیا کھے کی طرف

اور آج تواس كعب كي حجيت يه كفراب تو تيرامصطفي عدرا تنجم ديتا ہے کہ اینا رخ میری طرف کرکے اذان کہہ دے۔ تو امام احدرضا خان بربلويٌ بول أعظے۔ \*\*\* عاجيو آوُ شهنشاه کا كعبہ تو دكيم كيے اب كعبے كا بھى كعبہ ديكھو \*\*\* کعبہ کی عظمتیں مجھے تشکیم ہیں گر سجدول کے واسطے تیرا دربار جابئے \*\*\* قمر اچھا ہے فلک ہے نہ ہلال اچھا ہے گر چھم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے

**አ**አአ

#### جار باردی شان

سب اصحاب نبی دے سوہتے سب دی شان اُچیری نبی دے یارال اُتوں صدقے سو واری جند میری نال مقصود اصحاب دا کردا روش رات ہمیری یار بنیں اصحاب دا ہے ہے قسمت چنگی تیری متام صحابہ بی رفعت والے ہیں۔ تتام صحابہ بی رخت والے ہیں۔ تتام صحابہ بی انعام والے ہیں۔ تتام صحابہ بی انعام والے ہیں۔ تتام صحابہ بی انعام والے ہیں۔

تمام صحابہ ﷺ شان والے ہیں۔
تمام صحابہ ﷺ ایمان والے ہیں۔
تمام صحابہ ﷺ نوروالے ہیں۔
تمام صحابہ ﷺ مکرم ہیں تمام صحابہ عظم ہیں۔
لیکن تمام صحابہ ﷺ میں بدروالوں کا مقام اعلیٰ ہے۔
اہلی بدر میں عشرہ مبشرہ کا مقام اعلیٰ ہے۔
عشرہ مبشرہ میں جاریاروں کا مقام اعلیٰ ہے۔
عشرہ مبشرہ میں جاریاروں کا مقام اعلیٰ ہے۔
عشرہ مبشرہ میں جاریاروں کا مقام اعلیٰ ہے۔

اب ہم آئ کی اِس مقدس و مُعظّر محل میں سرکار دوعالم سیالی کے اُن چار اصحاب کا ذکر بالحضوص کریں گے جن کواللہ اور اُس کے رسول سیالی نے خاص اعزازات سے نوازا۔ اِن میں سے ہرایک محالی بردی شان وعظمت کا مالک ہے کسی محالی سے محل محالی سے کہ کسی محل محالی کے اعزازات کو بیان کرنے کا مقصد ہرگز بینہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کی تو بین وہ بیانہ ہے جس دوسرے کی تو بین وہ بیانہ ہے جس اور شہری کسی شخص کے بیاس وہ بیانہ ہے جس اسکے۔

حفرات محترم!

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی شان میں ارشاد فرمایا ہے:

مُحَمَّدُ رَمُّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم تَراهُم رُكَّعَا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً

لینی محمد اللہ کے رسول ہیں اور اُن کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور اُن کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور اُن کے ساتھ دالے کا فروں پر سخت ہیں اور اُن کی میں فریقے اللہ تعالیٰ کا اور اُن کی میں فریقے اللہ تعالیٰ کا

بضل ورضا جائے۔ (سورۃ ال<sup>خ</sup>ے آیت ۲۹)

ال آیت کریمہ میں سرکار دو عالم سیجی کی اصحاب کا بالحضوص اور دیگراصحاب کا بالعوم از شاد فرمایا ہے۔ مفتر بین کرام نے اس کی وضاحت اپنی اپنی تحقیق کے مطابق فرما رکھی ہے عظیم مفسر قرآ ل علامہ علاؤ الدین بغدادی تفسیر خازن میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ سے مراد حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه بيل۔
اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ہے مراد حضرت عمر قاروق عِنْ بيل۔
دُحَمَآءُ بَيُنَهُم ہے مراد حضرت عثان عَی صَفِی بیل۔
دُحَمَآءُ بَيْنَهُم ہے مراد حضرت عثان عَی صَفِی بیل۔
تَر هُمُهُ دُكُعَا سُجَدًا يَبْتَعُونَ ہے مراد جعرت علی المرتضی كرم الله وجہدر میں۔
دیم بیل۔

فَصُلاً مِنَ الْسَلْهِ وَدِصُوانًا سے مراد بقیہ تمام صحابہ کرام رضی الله عنم بیں۔ (تفیرخازن جلد ۲۳ ص ۱۷۱)

وہ شہکارِ نبوت مصطفے کے ٹوری اخر بیں
رسول پاک کی اُمت بیں وہ ہر اِک سے بہتر بیں
نوازا ہے اُنہیں مقصود اللہ نے جمہ بیل
ہدایت کے سارے بین یہ چاروں اپنے مہر بیل
حضرات محرم ا آیت کر بمدادراً س کی تفیراً پ نے ہاعت قرمائی اِس
اُنیکہ کر بمہ ہے بھی خلفاء راشدین کی خصوصی عظمت وشان کا اظہار بھورہا ہے۔
اہلینت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت میں او لیت سیدیا صدیق اکبر
اہلینت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت میں او لیت سیدیا صدیق اکبر
اگروشی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب نمایت ذوق وشوق ہے
اکررشی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب نمایت ذوق وشوق ہے

تشریف رکھیں کیونکہ آج کی محفل عاشقانِ مصطفے کے ذکر کی محفل ہے۔ نبی کے دیوانوں کے سامنے اصحاب مصطفے کا ذکر کیا جائے تو میمکن ہی نبیں کہ ضدائیں سبحان اللہ کے نعروں سے نہ گوجیں۔ آب سب حضرات صحابہ كرام كے اذكار سے قلوب كى راحت كاسامان كريں آج جو بھى ثنا خوان مائيك بر آئے گا وہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین اور بالخصوص جار بارول کی منقبت بین کرے گا۔ اِس کئے آب سب جائے ہوئے اِن مقدس گھریوں سے لطف اندوز ہوں کیاخبر میرگھڑیاں دو بارہ ملیں نہلیں۔ سے سے نے نبی وے یار سارے . أجا مرتبہ ني دے ياران وا اے سانوں خوف کی روز جہاب دا اے عشق مل گیا نبی دے بارال دا اے ایہ زمین کی اے آسان أتے مُندا تذکرہ نی وے یادال دا اے مینوں ملذے مقصود مقضود سارے مینوں آسرا نبی دے بارال دا اے حضرات محترم! سب صحابہ كرام شان وعظمت كے مالك بي اور آسان بنبوت کے آفاب ہے کرنیں لے کر جیکتے ہوئے ستارے ہیں ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان ہے بعض تفرو صلالت کا نشان ہے۔ ملی والے دے جارے نے بار سونے دل وچ چونہواں دے نال محبت رکھناں جيهرے وحمن اصحاب رسول وے \_ز

اوہنال نال ہمیشہ نوں نفرت رکھنال خادم ہال حضور دے خادمال دا دل وچہ نبی دے یارال دی چاہت رکھنال رب دا شکر مقصود ہاں سدا کردا کردا کیول کہ نبی دے یارال دی نبیت رکھنال کیول کہ نبی دے یارال دی نبیت رکھنال حضرات گرامی قدر!

رسے وہ میں اور کھے لوگ مولائے کا نئات کے ساتھ بیف اس کے ساتھ بیٹ ہے ہے ہیں!

بغض رکھتے ہیں بید دونوں گروہ گمراہ ہیں ای لئے ہم کہتے ہیں!

جو بھی منکر ہوا ہے چاروں کا مصطفے و خدا کے بیاروں کا مصطفے و خدا کے بیاروں کا دوزن وہ ہے مقصود آتش دوزن ہو کہ رہا ہے چاروں کا جو نہ ہو کر رہا ہے چاروں کا

(محرمقصود مدنی)

\*\*

ہر بے اصول کے لئے فطری اصول زندہ ہے چیمن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے بخت میں میلا منا کر ہم بتاتے ہیں زمانے کو جم ہی وہ لوگ ہی کہ جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہی کہ جن کا رسول زندہ ہے

#### عظمت جاريار

### حضرت الوبكر صديق صياله

ابو بکر صدیق دی و کیے عظمت جان یار دے اُتوں لٹائی جس نے نال نبی دے ہی وفا کیتی کنڈ شمیں یار تُوں کدی وکھائی جس نے بوققصود قربان سرکار اُتوں عظمت رب کولوں و کھری یائی جس نے جدوں دین تُوں مال دی لوڑ بی سی داری یار تو ساری کمائی جس نے داری یار تو ساری کمائی جس نے

#### حضرت عمرفاروق فطالله

حضرت عُمر فاروق وا و کھے رُت جنہوں منکن لئی نبی وُعا کیتی اللہ علی اللہ علی کہ تاہد جنہوں منکن لئی نبی وُعا کیتی اللہ علی عمر بیار کیتا اللہ علی وے نال وفا کیتی اور نول کہ عُمر خطا کیتی اور نول کہ عُمر خطا کیتی تام لیا مقصود جاں عُمر وا اے میری دُور اے رب نے بلا کیتی میری دُور اے رب نے بلا کیتی

#### حضرت عثان غني رضيطينه

#### حصرت على رضيطينه

نام علی دا دیندا اے نور دل نوں ، نام علی دا ڈیاں تار دا اے نام علی دا بخت سنوار دا اے نام علی دا بخت سنوار دا اے نام علی دا کف و سرور دیوے نام علی دا قلب تکھار دا ائے نام علی دا کیف و سرور دیوے نام علی دا قلب تکھار دا ائے نام علی مقصود ہے ورد میرا نام علی میرا سینہ تھار دا اے نام علی میرا سینہ تھار دا اے سد در در ا

# حضرت سيدنا صديق اكبر طياله

حضرات محترم! آج سرکار کے پیاروں کا ذکر ہوگا بالحضوص جار یاروں کا ذکر ہوگا آپ سب میر ہے ساتھ مل کرنعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر

نعرة رسالت يارسول الله

تعرهٔ حیدری یاعی

نعرهٔ خلافت حق جاريار

چاریاروں میں جناب صدیق اکبر کھا مقام اعلیٰ ہے۔ کون صدیق اکبر کھا جن کی عظمت کے اظہار کے لئے قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں۔

جن كورسول الله مداري في امام بنايا-

جن كى عظمت كرزان برايمان والاكارماب-

جو بارغار بھی ہیں اور یار مزار بھی۔

جنہوں نے ہرمشکل میں حضور علیہ الصلو قا والسلام کا ساتھ دیا۔ جنہوں نے این میراجہ: ادی کا جاتا جھند، علی الصادین الہ الم

جنبول نے اپنی صاحبرادی کا تکاح حضور علیہالصلوة والسلام سے کردیا

### كون سيدنا صديق اكبر ظيفانا!

جن کی صدافت بر قرآن نے مہرلگائی۔ جن کی رفعت برحضور نے مہرلگائی۔ جن کی عظمت پر مولاعلی نے مہر لگائی۔ جن کی خلافت برآئمہ اہل بیت نے مہر لگائی۔ كون سيدنا صديق اكبر رها جوحضورعلیدالصلوة والسلام کے باروں میں بےمثال۔ جوحضور عليه الصلوة والسلام كے جانثاروں ميں بےمثال-جوحضور عليه الصلوة والسلام كے بياروں ميں بيمثال-جوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وفاداروں میں بے مثال۔ مُصطفع لجيال وي قريت ملى دين أتول اينا سب تجه واريا آب نول مقصود بر برکت ملی صديق اكبر هي الضل صحابه بين -صدیق اکبر ﷺ محسن اسلام ہیں۔ صدیق اکبر کام بیں۔

صدیق اکبر کھی صحابہ کے امام ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ رب اکبر کا انعام ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ ہرمون کی ایکار ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ صحابہ کے سروار ہیں۔ صدیق اکبر فظی رسول الله مدالل کے شہرکار ہیں۔ صدیق اکبره شهرایا بُوروانوار بیں۔ صدیق اکبره پیمرایائے محبت و بیار ہیں۔ صدیق اکبر میندروئے اسلام کا تکھار ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ اسلامی مملکت کے شہریار ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ مولائے کا تنات کے دلدار ہیں ابوبكر صديق نبي دا سوبها سي يار اے یاک نبی توں جس نے اپنا وار دنا گھر بار اے ابوبكر وا كون ہے ثانی سوبہنا بارِ غار اے جّت وج مقصور کے جاندا ابوبکر دا پیار اے

حفرات محترم!

جفرت ابوبكر صديق ظائد وہ يار غار بين جنہوں نے اپن زندگی محبوب كريم عليه الصلاقة والسلام كے قدمول ميں فداكر كے اليى حيات طبيبہ عاصل كرلى حيد دوام بى دوام ہے سركار دو عالم ميرالا نے اپنے يار غاركى قربانى كو قبول كرتے بهوئے ايسا انعام ديا كر آپ كو قيامت تك كے لئے اپنے بہلو بيس جگہ عطا فرما وى ۔

حفرات محترم!

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سرکار دو عالم میلالا کے ایسے جانار ساتھی ہیں جن کے ایٹار وقربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان فرمایا ہے۔

مر م صدیق تھیں بیار
جس نے بار توں واری جان

یارِ غار دی اُتی شان یارِ غار توں میں قربان

ابوبکر تھیں یغض نہ رکھ حق دی گل ٹوں حق ای جان

سُنا نال اے وج مزار ملیا اخ مقصود فیضان

حصرات محترات می اُن روایات کوئیں مانے جن سے سرکار دو عالم میں اُلیا کی ذات والاصفات آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام کی تنقیص کا کوئی بھی پہلونکاتا ہو۔

> ہم محبت والے ہیں ہم اُن روایات کے قائل ہیں۔ جن میں عشق مصطفے کا بہلونمایاں ہے۔ جن میں آل رسول کی تکریم کا بہلونمایاں ہے۔ جن میں اصحاب رسول کی عظمت کا بیاں ہو۔

حضرات گرامی! حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو الله تبارک و تالی نے عظمت وشان عطا فرمار کھی ہے۔ ای لئے ہم کہتے ہیں! صدیق نبی دا جانی ایں صدیق نبی دا جانی ایں صدیق دا ہور نہ ٹانی ایں صدیق دا ہور نہ ٹانی ایں

جو رب صدیق نون بختیاں نے اوہ شاناں سے نہ پایاں نے

سائوں نور صدیق توں ملدا اے مقصود اوہ ساڑے دل دا اے

اوہدی شان دے وج قرآن دیاں کی ٹوری آئیتاں آیاں نے منرات محترم!

حضرت علی کرم الله وجهد الکریم نے فرمایا کدالله تبارک و تعالی نے جریل اور حضرت محمد مصطفیٰ معلقی معلقی

خضر راہ وفا بیارا صدیق ہے مصطفیٰ پر فدا بیارا صدیق ہے

پہلامسکم ہے وہ پہلا موکن ہے وہ رہبر و رہنما پیارا صدیق ہے عار میں جان آتا یہ فربان کی یار پر مر مطا بیارا صدیق ہے

پہلوئے یار میں لیٹا آرام سے خوش مقدر بردا پیارا صدیق ہے

غازی بدر بھی غازی اُحد بھی کفر سے لا رہا بیارا صدیق ہے

عزم بالجزم ہے پختہ صدیق کا صاحب اِنقا بیارا صدیق ہے

ہادی دین و مقصود محبوب بھی مرحبا مرحبا بیارا صدیق ہے

حضرات محترا العديق الجررضى عظم كى عظمت وشان ورئى الورئى ہے جہال ديكھوصديق اكبر هظ سركار دو عالم ميلان كے بيلو به بيلونظر آتے ہیں۔
آپ سب سے بہلے ايمان لائے۔
آپ نے صاحبز ادى كا ذكاح سركار دو عالم ميلان سے كيا۔
آپ نے سركار دو عالم ميلان كي كے ساتھ جرت كا شرف حاصل كيا۔
آپ نے سركار دو عالم ميلان كي كے ساتھ جرت كا شرف حاصل كيا۔

#### آب نے سرکار دو عالم صداللہ کے علم پر گھر کا سارا مال راہِ خدا میں دے

. ديا\_

حضرات محترم!

محبت صدیق اکبر رہے جزوا بمان ہاور جوسر کار مدینہ میں اللہ کے بیاروں سے بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، ای لئے ہم کہتے ہیں!
وفا دارِ محمد مصطفیٰ صدیقِ اکبر ہے وفا دارِ محمد مصطفیٰ صدیقِ اکبر ہے رہے عشق محبت کی ضیاء صدیقِ اکبر ہے۔

محبت جس کی ضرب المثل ہے اطراف عالم میں وہ محبوب حبیب سکیریا صدیق اکبر ہے

اُٹھا کر مال سارا دین کی خاطر جو لے آیا سخاوت میں جوسب سے بردھ گیاصد یق اکبر ہے

محبت آل احمد سے ہے کی صدیق نے ہر دم میرا مقصود دل اور مدعا صدیق اکبر ہے

公公公

# حضرت سيدناغمر فاروق رضى اللدعنه

حفرات محترم!

حضرت سيدنا فاروق اعظم عليه كى تمام حيات مباركه اتباع مصطفى مي گزری ایک مرتبہ آپ اینے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سے گزر رہے ہیں ایک جگہ يرينج تو وہال كردن جھكا كر كمركو خيده كرتے ہوئے كزرے. آب كے ساتھى آپ كے ہمراہ جلتے رہے كى نے عرض كى امير المونين آب ال جگدے خیدہ کمر کے ساتھ گردن جھا کر کیوں گزرے جب کہ وہال نہ تو تمسى درخت كى شاخ تقى جو يھى بوئى بواور نەكوئى اوروجە حضرت سيدنا فاروق اعظم على چشمان مبارك مين آنسوآ كئے فرمايا! ے میرے جانار ساتھیو! ایک مرتبہ میں اینے آتا و مولی حصرت سیدنا محد مصطفیٰ میران کے ہمراہ ای جگہ سے گزرا تھا اس وقت بیال ایک درخت تھا جس کی شاخ جھی ہوئی تھی حضور آ کے جلتے تھے میں ادیا یکھے چل بہا تھا سرکار اپن جگہ ہے اُس شاخ کی وجہ سے ذرا چھکتے ہوئے گزرے اور میں بھی آپ کے ہمراہ گزر اٹھیک ہے کہ آج اس جگہ پروہ درخت تہیں ہے لیکن بہاں ہے گزرتے ہوئے جھے سرکار كا كررنا ياد آ كيا ميس نے كها خواه درخت تبيس بھى ہے ليكن آ فاكى سنت تو اداكرنا

حفزات گرامی!

یہ بیں حضرت فاروق اعظم ﷺ جن کی عظمت کی گوائی آسان کے ستارے دیتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق ﷺ آ اب خلافت کے قمر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ ورموزِ عشق و محبت سے باخبر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ وعائے مصطفیٰ کا ثمر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ وعائے مصطفیٰ کا ثمر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ وشمنوں پر دب کا قبم ہیں۔
رسول باک کے بیارے عمر فاروق اعظم ہیں
خلافت کے حسیں روش قمر فاروق اعظم ہیں
خلافت کے حسیں روش قمر فاروق اعظم ہیں

عمر فاروق کے رُقعہ سے فوراً نیل چانا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مُعتبر فاروقِ اعظم ہیں

عمر فاروق کے سائے سے بھی اہلیس ڈرتا ہے کہ فاروق میان خبر و خبر فاروق اعظم ہیں

خلافت جن کی افریقہ سے لیکر چین تک پھلی خلافت جاز و کاشغر قاروق اعظم ہیں جنہیں اللہ سے سرکارِ دو عالم نے مانگا تھا دُعائے مصطفیٰ کا وہ تحمر فاروقِ اعظم ہیں

رسولِ باک کی سخی غلامی کا صله دیکھو جدهر سرکار دو عالم أدهر فاروقِ اعظم ہیں

جی مقدود الفت مل گئ حضرت عُمر کی ہے مرک سب مشکلوں میں چارہ گر فاروق اعظم ہیں .
حضرات محرم احضرت عمر فاروق کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ با کمال نظر عطا فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اپنے لشکر کی نگرانی فرما رہے سے ادر جب لشکر اسلام کو شکست ہونے گئی تو مدینہ سے خطبہ دیتے ہوئے اپنے لشکر کے سالار کو مخاطب ہو کر فرما رہے تھے۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہوجاؤ۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہوجاؤ۔ اور پھر لشکر اسلام نے بہاڑ کی طرف ہوجاؤ۔ اور پھر لشکر اسلام نے بہاڑ کی طرف سے کفار بر حملہ کیا اور فتح عاصل کر لی۔

اور بیہ فات کی گوائی دی ہے۔ اُنہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ کے حکم کی تغییل کرتے ہوئے جنگی حکمتِ عملی اپنائی اور فتح حاصل ہوگئی۔

حضرات يمحترم!

آئ کی گھالوگ بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں آؤ دیکھو نبی کے علام کی شان کہ بینکٹروں میل دُور سے اپنے لشکر کو پیچھے کا علم نہیں آؤ دیکھو نبی کے غلام کی شان کہ بینکٹروں میل دُور سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔

غمر ہدایت کا ستارا ہے۔ غمر غربیوں کا سہارا ہے۔ غمر ہربے چارے کا چارا ہے۔ غمر نے دین اسلام کو کھارا ہے۔ غمر عدل و انصاف کا روش منارا ہے۔ غمر سے بغض خسارا ہی خسارا ہے۔ غمر بحر معرفت کا دھارا ہے۔ غمر بحر معرفت کا دھارا ہے۔ غرب وا ستارا اے فاروق اعظم خدا دا بیارا اے فاروق اعظم

میں فاروق اعظم دے دَر دا گدا ہوں تے میرا سہارا اے فاروقِ اعظم

ہے راہیاں ٹول رستہ محبت وا دس وا متور منارا اے فاروقِ اعظم

جہدا عدل مشہور ہے سب جہال تے اوہ عادل نیارا اے فاروق اعظم میں مقصود قربان فاروق اتوں میرے غم دا جارا اے فاروق اعظم حضرات محترم احضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا احاطہ کون کرسکتا ہے وہ فاروق اعظم جن کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ہے مانگا۔

جن کی بدولت اللہ نے اہل اسلام کوقوت وشوکت عطاکی۔
جن کا تقوی و پر ہیز گاری ضرب المثل ہے۔
جن کے عدل کو زمانہ مانتا ہے۔
ابن خطاب فاروق بیارا نبی دا اوہ شہکار اے منگدا رب دے کولول اوہنول عرب دا شاہ آسوار اے منگدا رب دے کولول اوہنول عرب دا شاہ آسوار اے اوہ مقصود ہے ساڈے دل دا نبی دا اوہ دلدار اے

☆☆☆

خادم اوٹھ تے اوس سھا کے پھڑ لئی آپ مہارا اے

# حضرت سيدنا عثمان عنى خيج

حضرات محترم! میرے اُستاد گرامی حضرت علامه صائم چشتی "عظمت صحابه کی بات ایک فاری منقبت میں یون فرماتے ہیں۔ هُد مثالِ تجم اصحاب رسول قَرِق عَمَّانِ و على كردن . فضول الفت عثمان صائم وين ماغي عثمان مُرتد و کون حضرت عثان عنی ﷺ جن کی عظمت کی گواہی قرآن باک دیتا ہے وہی حضرت حضرت عثمان عنی ﷺ جوسخاوت میں بے مثال۔ وه عثمانِ عنى ﷺ جوطلعت ميں بے مثال وہ عثمانِ عَنی ﷺ جورفعت میں بے مثال ۔ وه عثمان عن الله جو حياداري ميس به مثال -وه عمّانِ عَیٰ ﷺ جواسلام کی ماسداری میں بےمثال۔ وه عثان عني المناجبين ذوالنورين كها جاتا ہے۔ وه عنمان عنی فظیر جو دا مصطفی می بین محبوب مصطفی بھی وه عمّان عنى الله جوخليفهُ سوم برحق بير-وہ عمان عن اللہ جن کی خلافت علی منہاج النبوت ہے۔

#### وه عمَّانِ عَنْ رَفِي اللَّهُ عَظمت كَى بات قرآن يول كرتا ہے۔ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللّٰهُ

و وعثمانِ عَیٰ ﷺ جن کے بارے میں سرکار دوعالم میں اگر

میری اور بیٹیاں بھی ہوتیں اور عثان کے نکاح کے دوران وفات پاجاتیں تو کیے

بعد دیگرےا بی صاحبر او بال عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔

ئور كى تنوري عثانِ غنى

حُسن کی تصویر عثانِ عنی

باکرامت باسعادت با حیاء سُتیوں کے پیر عثان غنی

پیش کرتے ہیں درِ محبوب پر اپنی سب جامیر عثانِ عنی

خُون اُن کا تھا رگرا قرآن پر مظیر تظییر عمّانِ عَیٰ

جان وے کر قصرِ حق اسلام کا کر سے کے تعمیر عثانِ عنی ناز بی مقصود دین اسلام کا صاحب توقیر عثمانِ عنی

كون عثمانِ عَنْ هَا اللهُ اللهُ

وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کے ہاتھ کورسول اللہ ملی اللہ علی کیا۔ وہ عثمانِ عنی ﷺ جن کے بارے میں حضور ملی لا نے فرمایا مبرے عثمان

کے لئے دوجنتیں ہیں۔

وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کی شہاوت کی خبر حضور عثمانِ عَنی ﷺ نے پہلے سے

دی۔

وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کا مقام عقل سے ماور کی ہے۔ وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کی محبت عین اسلام ہے۔ وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کی عداوت عین گفر ہے۔ وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کے دشمن کا جنازہ حضور میلی اللہ نے پڑھانے سے

ا نكار كر ديا ـ

وہ عثمانِ عَنی ﷺ جن کامحت جنتی اور جن کا عدوجہنمی ہے۔ وہ عثمانِ عنی ﷺ کہ جب اُن پرحملہ ہوا تو حسنین کریمین اُن کے باڈی

کاڑ ہے۔

وُهِمَان ویاں می عثان دیاں اس عثان دیاں اسے اُچی شان عثان دیات دی اے دوالتورین دا لقب اے خاص ملیا مہریانی ایہہ خاص رجمان دی اے

متھ عثان دا ہتھ رسول دا اے
اید ہے اُتے گوائی قرآن دی اے
عظمت کرال مقصود بیان کی میں
الیس کئی تاکیل دُنیا جان دی اے
کون عثان غنی عظیمہ!

وہ عثانِ عَن ﷺ جن کے قاتل جہنمی ہیں۔

وه عنمانِ عَنى هَيْ اللهِ جو صحابه كرام ميں ممتاز حيثيت ركھتے ہیں۔

وہ عثمانِ عَنی ﷺ جومولائے کا کنات کی شادی کے وفت خصوصی خدمت پیش کرتے ہیں۔

وہ عثانِ عَنی ﷺ جنہوں نے قط کے دنوں میں پانی کا کنواں مسلمانوں کے لئے وقف کیا۔

وہ عثمانِ عنی ﷺ جنہوں نے اپنا سارامال تجارت سرکار کے فرمان پرِ مت کرویا

وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جنہوں نے سرکار کے فرمان کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو بناتِ پاک اُم کلثوم و حضرت رقعیہ کے شوہر نامدار

> وہ عثانِ عَیٰ مَعْظِید جو تقوی میں بھی ہے مثال ہے۔ وہ عثانِ عَیٰ مَعْظِید جو سِخاوت میں بھی بے مثال ہے۔ وہ عثانِ عَیٰ مَعْظِید جو برزرگی میں بھی بے مثال ہے۔ وہ عثانِ عَیٰ مَعْظِید جو برزرگی میں بھی شامل۔

وه عَمَّانِ عَنْ ﷺ جواہل احد میں بھی شامل \_ وه عثانِ عَنْ ﷺ جَوعشره مبشره میں بھی شامل \_ وه عمّانِ عَنى ﷺ جو جار ياروں ميں بھي شامل وه عثانِ عَیٰ ﷺ، جوخُلفائے راشدین میں بھی شامل۔ صدیے میں عثان عنی توں جس دی شان پیاری ونیا دے وج اوس خریدی جنت ہے گئی واری بته اوبدا اے بتھ نبی دا جانے خلقت ساری جان دے کے مقصودی او ہے دین دی بیری تاری و بی حضرت سیدنا عثان تحنی ذوالنورین عظیه جوحضور سے اس قدر عقیدت ر کھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے سرکار مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کی اور جب حضور مدالله مسجد نبوی شریف سے چل کر حضرت عثان عنی ﷺ کے گھر تشریف لائے تو حضرت عثان عن اللہ آپ کے قدم مبارک کن رہے ہیں سرکار نے فرمایا! اے عثمان آج جارے قدم کیوں کن رہے ہو۔ قربان جائيں حضرت عثان عن الله كے جذب عشق رسول ير آب عرض تے ہیں یا رسول اللہ مداللہمیرے مقدر جاگ سے کہ آپ میرے غریب خانے برجلوہ گر ہورہے ہیں حضور جب سمی عاشق کے گھراس کامعثوق جائے۔ جب كى محت كے كھراش كامجوب جائے۔ جب كى غادم كے كھراس كا مخدوم جائے۔ جب سی عُلام کے کھراس کا آ قاجائے۔ جب كى توكر كے كھراس كامالك جائے۔ توحضوروه نوكرايينا لك كي خوشي كرتا ہے۔

وہ غلام اپنے آتا کی خوشی کرتا ہے۔ وہ خادم اپنے مخدوم کی خوشی کرتا ہے۔ وہ محبت اپنے محبوب کی خوشی کرتا ہے۔

آ قا آج آپ تشریف لا رہے ہیں میرے مقدر جاگ اُٹھے ہیں۔ اور آپ کی جلوہ گری کی خوشی میں میں جاہتا ہوں کچھ تقتیم کروں آپ

کے قدم گن کئے ہیں۔

حضور انہیں قدموں کے طفیل اور قدموں کی نسبت سے آج میں آپ کے قدموں کی تعداد کے مطابق اس قدر غلام آزاد کروں گا۔ (سبحان اللہ)

میرہ ہے عشق رسول۔

پیے محبت کا جذبہ۔

حضرات گرامی! حقیقت بیہ ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم حیالاً سے محبت کرنے کا طریقۂ صحابہ نے سکھایا ہے۔

عشق رسول اور اطاعت رسول میں زندگی صبر کرنے کا طریقنہ صحابہ کرام

نے سکھایا۔

آج کیسے لوگ ہیں وہ جو حضور منطق کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور خلیف کا دم بھی بھرتے ہیں اور خلیفہ سے علاقہ سے عداوت رکھتے ہیں ایسے لوگ بقیناً خلیفہ سوم برحق حضرت سیدنا عثان عنی صفح کا سے عداوت رکھتے ہیں ایسے لوگ بقیناً

گمراہ ہیں حضرت عثانِ غنی فضاہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اطاعت رسول میں بسری -

حضرت عمّانِ عَن ﷺ وہ بیں جن کے لئے حضور علیہ الصلوۃ السلام نے دو

جنتوں کا اعلان فرمایا ہے۔شعرساعت فرمائیں۔

صدیے بین عثمان غنی توں جس دی شان بیاری ونیا دے وج اوس خریدی جنت ہے گئی واری

ہتھ اوہدا اے ہتھ نبی دا

جب صلح حدیبه کا وقت آیا حضور عدالله نے حضرت عثان عنی الله کی

شہادت کی افواہ کے موقع برصحابہ کرام سے بیعت لی جسے بیعت رضون بھی کہتے بین حضور نے اپنے دائمیں ہاتھ کواپنا ہاتھ قرار دیا۔

اور بائيس ہاتھ کوخضرت عثان عنی ﷺ کا ہاتھ قرار دیا۔

متھ اومدا اے متھ نبی وا جانے خلقت ساری

جان دیکے مقصوری او ہنے دین دی بیڑی تاری

حضرات محترم!

امید ہے اللہ تبارک و تعالی اِس مبارک محفل کے صدیے ہمارے مختاب کی میں است میں است میں ہمام حضرات مسلوق وسلام کے ساتھ سرکار دو عالم صلوق وسلام کے ساتھ سرکار دو عالم معلوق وسلام کے ساتھ سرکار دو عالم معلولی بارگاہ میں ہدیے درود وسلام پیش کریں۔

\*\*

### متفرقات

# کی ہاں میں سرکاردا

| b            | سرکار    | میں        | ہاں        | حمی     |
|--------------|----------|------------|------------|---------|
| را           | سروار    |            | وبے        | کو نین  |
| وا           | منتضار   |            | منصن       | مدنی    |
| را را        | لدار     | ,          | نبي        | ولبر    |
| وا           | يار      | وہے        | خدا        | سو بنے  |
| را           | ノけ       | ڈُ ئے      | <i>3</i> . | بیرز ہے |
| b            | سنساد    | <i>3</i> ? | اہے        | سائين   |
| را           | بيارو    | 3.         | اہے        | دارو    |
| <del>-</del> | <b>ب</b> | محبو       | مجرا       | بھا گی  |
| 4            | <b>.</b> | مطلور      | b          | الله    |
|              |          |            |            |         |
| يولدا        | بی       | <b>)</b>   | جدول       | سوهنا   |
| تولدا        | <u> </u> | <u>پر</u>  | Ţ          | بولن    |
| l,           | گھول     | לע         | <b>د</b> ا | جد يوا  |
| <b>[</b> •   |          | مدآر       | 7          | مد ر    |

| كحولدا         |            | جارر                    | وبے                | سوحال            |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| ڈھولدا         |            | مدنی                    | وي                 | جيمزا            |
| وولدا          | او         | اے                      | آ کعدا             | کون .            |
| بولدا          | _          | 2                       | ر خ                | <u>نیز ہے</u>    |
| <u>_</u>       | تعت        | 21                      | ري                 | سرکار            |
| 4              | بات        | کیا                     | دی                 | سرکار            |
|                |            |                         |                    |                  |
| لئ             | وے         | سومنے                   | صاء                | باو              |
| لئ             | وسے        | سوہنے                   | 15%                | تحکی             |
|                |            | ء سوسنے                 | _                  |                  |
| ا و            |            |                         |                    |                  |
|                | •          | سويتے                   | •                  | •                |
| لئ             | وہے        | سويت                    | ٠وقا               | <b>ذوق</b>       |
| لئ<br>لئ       | و_ے<br>و_ے | سوجنے<br>موسنے          | · وفا<br>خدا       | ذوق<br>خلق       |
| لئ<br>لئ<br>لئ | و_ے<br>و_ے | سوستے<br>موستے<br>موستے | وفا<br>خدا<br>ادنی | ذوق<br>خلق<br>او |
| لئ<br>لئ       | و_ے<br>و_ے | سوستے<br>موستے<br>موستے | · وفا<br>خدا       | ذوق<br>خلق<br>او |
| لئ<br>لئ<br>لئ | و_ے<br>و_ے | سوستے<br>موستے<br>موستے | وفا<br>خدا<br>ادنی | ذوق<br>خلق<br>او |
| لئ<br>لئ<br>لئ | و_ے<br>و_ے | سوستے<br>موستے<br>موستے | وفا<br>خدا<br>ادنی | ذوق<br>خلق<br>او |
| لئ<br>لئ<br>لئ | و_ے<br>و_ے | سوستے<br>موستے<br>موستے | وفا<br>خدا<br>ادنی | ذوق<br>خلق<br>او |
| لئ<br>لئ<br>لئ | و_ے<br>و_ے | سوستے<br>موستے<br>موستے | وفا<br>خدا<br>ادنی | ذوق<br>خلق<br>او |

| l <sub>3</sub> . | /L      | عکراا      | ای       | ايوس            |
|------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| وا               | كردار   | تمرا       | •        | قاتل            |
| وا               | פניונ   | برا        | چ        | باغی            |
| را               | سرکار   | يزا        | <u>.</u> | متكر            |
| 19               | ولدار   | <i>3</i> . |          | گتاخ            |
| وا               | وحتكار  | ہنوں       | او:      | برکائی          |
| توں              | ول      | وے         | جانی     | ĩ               |
| ، توں            | گل      | میری       | <u></u>  | س               |
|                  |         |            |          |                 |
| رنگیاں           | 4       | <u> </u>   | وے       | 18.             |
| ومنكيال          | ب       | معے .      | وب       | پھڑ             |
| سنكيال           | تانی    | <b>'</b>   | جال      | کی              |
| بجنگيان          |         | خيال       |          | ایتال           |
| منگیال           | حُن     | خود        | آ پ      | تو کیں          |
| تنگيال           |         | تے ۔       | (        | يتكدستيال       |
| نگیاں            | وی      | עַ.        | چو       | کمٹریا <i>ل</i> |
| چنگیاں           |         | نيهول.     |          | گتاخیال         |
| رے               | • • • • |            |          | صدي             |
| وب               |         | ي نول      |          | سب              |
|                  |         | ***        |          |                 |

#### تیری خوشبومیری جادر

تیری خوشبو میری جادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوه میرا مسلک وَرَفَـعُـنـالکَدکـرک

میری منزل تیری آجت میرا سدرہ تری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا صحرا میرا پیگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسہ تیرے واری تیرا بالک وَدَفَعْنالکُ ذکرک

تیری مدحت میری یولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھوئکا میری ڈولی تیرا ساید میری واڈی تیرا رستہ میرا ہادی تیرا رستہ میرا ہادی تیرے ذرے میرے دیکی وَدَفَعْتَالُکَ ذکورک

تیرے دم سے دل بیتا کمی فاران کمی سینا شد ہو کیوں تیری فاطر میرا مرنا میرا جینا ہی تیری فاطر میرا مرنا میرا جینا ہی تیرے دھنگ ک تیرے در سے میری جال تک وَدَفَعْنَا کَ دُکسوک میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اعدر سیک دانا میرا ناطہ نہ ولی ہوں نہ قلندر

تیرے سایے میں کھڑے ہیں میرے جسے تو برے ہیں کوئی بھے ان برے ہیں کوئی بھے سائک ذکسرک کوئی بھے سالک ذکسرک

میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجہ ہو بلائی شب تیراہ کرے خیر میرے دن بھی ہوں مثالی تیرا مظہر ہو ہے میرا من کرے اجالا میرا دامن نہ ہو جھ میں کوئی کالک وَرَفَسَعُسَسَالُکُ ذکوک

میں اوھورا تو مکمل میں عکستا تو مسلسل میں کئن را اک بل میں کن ور تو متعمر میرا کتب را اک بل تیری جنبش میرا خاصا تیرا کته میرا نامه کیا تو نو مجھے زیرک ورکف نفسالک ذک رک

\*\*\*

# ميل بخط بيرا فادرود بسجو

طلوع سمس و قمر ہے پہلے میں تجھ پیر آتا درود بھیجو ہر ایک شام وسحر سے پہلے میں تجھ بیہ آقا درود جھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب بیہ ہونام تیرا بلیا کے آول تو کھر سے پہلے میں تھھ یہ آقا درود جھیجوں خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو حصول علم و بنر سے بہلے میں جھے یہ آتا دردو تھیجوں ہے رونق کا نات تھے سے ہرا ہے بخل حیات تھے سے تنجر بیہ برگ وتر سے پہلے میں بھھ یہ آتا درود جھیجوں میں اینے بچوں میں بیٹے کر بھی سناؤں بدر و احد کی یا تیں کشاکش خیر و شرے پہلے میں جھے یہ آتا درود جھیجوں الى اكتمنا برسول فخرى مين اين وارث بهى جيور جاول اس اختام سنر سے پہلے میں بھھ یہ آتا درود عجیجوں

حضورتم سے خفایں مناکے لا شائد حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا الميكم مم محمى اينا چيره ياطن سنوار ليس بوبكر سے کھے آكيے عشق وفا كے شاید حضور ہم سے نفا میں منا کے لا ونیا بہت ہی تک مسلماں سے ہوگئ قاروق کے زمانے کے نقطے انھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عمان سے وہ زاویے شم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گرائے علم ورواز ازئے علی سے بیہ خمرات جا کے لا باطل سے دیں ہے پھر امت حضور کی منظر ذرا حسین سے کچے کربلا کے لا درکار ہے دعا میں اگر تھے کو عابری العاین سے فقرے دعا کے لا كرنا ہے ليے آپ كو آرات اگر

کردار اینے سامنے سب اولیاء کے لا بی جنگ کفر و کوچ ہے اگر تھے کو جیتی ہر نوجوان کو قام و طارق بنا/ لا کے ہر نوجوان کو قام کو طارق بنا/ لا کے ہر نوجوان کو منا کے لا جا اور جلد رہمت حق کو منا کے لا ہے ہیں گڑ گڑا کے میا کے لا

## الہام کی رِم جھم

الہام کی رم جھم کہیں بخشن کی گھٹا ہے یہ دل کا محر ہے کہ مدینے کی فضا ہے

سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کورول بیہ تیرا نام لکھا ہے

آیات کی جھرمٹ میں تیرا نام کی مند لفظوں کی انگوشی میں گینہ سا جڑا ہے

اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کونین کی وسعت تو تہہ وست وعا ہے

ہے تیری کمک میں بھی دمک حشر کے دن کی وہ تیری کمک میرا قریائے جال گونے اُٹھا ہے

خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیری ماہ نقش کینے

#### سابيركيسوكانزاشا

والیل تیرے سائیے گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگابی کی ادا ہے لمحول میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے یا تیرے خدوخال سے خبرہ ماہ انجم یا دھوپ نے سامیہ تیرا اوڑھ لیا ہے یارات نے جبی ہے منابت تیری تن یا دن تیرے اندازے صاحت سے کیا ہے رگ رگ نے سمینی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب بی بریثال مجھے دنیا نے کیا ہے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امال کی

جین شہر کی گلیوں نے تھے ورد کیا ہے

اک بار جو تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک بیہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے

غیروں یہ بھی تیرے الطاف سب سے الگ خطے اپنوں یہ بھی نوازش کا اندازہ جدا ہے

ہر سمت تیرے لطف و عنایات کی بارش ہر سو تیرا دامان کرم سیمیل گیا ہے

ہے موج صبا یا تیری سانسوں کی بھکارن ہے موسم گل یا تیری خیرات قباء ہے

سوج کو اجرنے نہیں دیتا تیرا حبثی بے ذر کو ابوذر تیری بخشن نے کیا ہے

علم کا مقدر تیرے باتھوں یہ لکھا ہے۔

اُڑے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہہ میں قرآن تیری خاطر ابھی معروف ثناء ہے

اب اور بیاں کیا ہو کس سے تیری مدت ریام تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے

اے گنبد خضریٰ کے کمیں میری مدد کر یا بھر بیہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے

بخشن تیرے ابرہ کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار یہ جیپ جاپ کھرا ہے

\*\*\*

### توشاہ دوعالم کا گدانے

تو شاہ دو عالم کا کدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے

پچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کبال سے سرکار کی نبیس ہے مرکار کی نبیت کا صلہ ہے کہ نبیس ہے

رہتی ہے تیری آنکھ میں جو نور کی جململ سرکار کی آمد کا پتا ہے کہ نہیں ہے

گرتا ہول تواک ہاتھ سنجالا لیئے آئے یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کہ نہیں ہے

ہر گھر میں بھی رہتی ہے سرکار کی محفل قرآن میں آقا کی ثناء ہے کہ نہیں ہے ہیں آج بھی صدیق و عر زندہ و جہال میں محبوب کے قدمول میں بقا ہے کہ نہیں ہے

غیروں کی روایات کی تقلید کے شائق بید ہے شائق بید ہے ۔ بید اپنے بی آقا ہے جفا ہے کہ نہیں ہے

محروم رہی قاتحہ خوانی سے قبر بھی گئتاخ محم کو سزا ہے کہ نہیں ہے

لکھٹا ہوں محم کی عنایات کا سیرا انداز میرے فن کا جدا ہے کہ نہیں ہے

جو مخفی ہی رویا ہے تیری یاد میں حیب کر اس میں میں ہے۔ اس ملاح کے تبین ہے۔ اس ملاح کہ تبین ہے۔ اس ملاح کہ تبین ہے

پھر کے تراشے ہوئے مجبور خداو اب تم بی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے

مرکار کی محفل کا وہ دن یاد تو ہوگا اس دن سے عیرے کمر میں میاء ہے کہ نہیں ہے پہنچا جو قبر میں تو تکرین سے بوچھا اس دلیں میں طبیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے

معیار عدل ہوگا ہے محشر کی گھڑی میں اس شخص کے بلڑے میں ثناء ہے کہ نہیں ہے

بیر جادر تظہیر ہے زہرہ کا قصیدہ ہر بینی کے سر یہ ردہ ہے کہ نہیں ہے

جھکتا نہیں سر میرا خصر شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں اٹا ہے کہ نہیں ہے مہی جہد جہدے

# المراكل أمار المراكبير

کس کی آمہ ہے ہیں کیسی چین آرائی ہے ہر طرف کھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے عطر افتال جو مدینے سے ہوا آتی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے اُن کے بیاروں میں ارفاء بھی نظر آتے ہیں واہ کیا سرور عالم کی میجائی ہے أبن طرح فيض سے لوٹا كہيں خالي كوئي جس سنے جو مانکی مراد اس نے وہی پائی ہو کعبہ قوسین ہو محراب حرم ہو کہ ہلال مر جگہ ابروئے محبوب کی زیبائی ہے. اور بیا عالم کہ کریم جب سے بطی پینے جسن بی کی ہر کام فضاء آئی ہے

#### عشق محر كاخزينه بموكا

جب عطاء عشق محمد کا خزینه ہوگا دل میں کعبہ و نگاہوں میں مدینے ہوگا

جب عم عشق سے روش میرا سینہ ہوگا دل عمل کا ہوگا دل میں موگا

حشر میں ویکھتے رہ جائیں گے زاہد مجھ کو زیر مان کرم جب سے کمینہ ہوگا

حشر میں اُس یہ برس جائے کا یاران کرم جس کے ماتھے یہ عدامت کا پینہ ہوگا

خود بلائیں کے اُسے سافئے حوش کوڑ جام بینے کا جسے یاد قرینہ ہوگا

صبح تک برمیں سے اتوار الی دل پر جب سمجی وکر محمد میں شبید ہوگا

سجدئے شکر ادا کروں کا دل سے نیر جوگا جس کھری ادا کروں کا دل ہوگا جس کھری اینا سغر سوئے مدینہ ہوگا

# چک میرے مصطفی کی

ازل ہے لیکرابدتک جےعزت ملی اور جو جیکا وہ کریم آ قاکے توسل ہے جیکا حضرت آدم جیکے وجود حضرت آدم کا یر چیک میرے مصطفی کی حضرت ابراميم چيك وجود حضرت ابراہيم كا ير چيك مير مصطفال كي حضرت داور چکے وجود حضرت داؤد کا پر چک میرے مصطفیٰ کی وجود حضرت ذکریا کا یہ چک میرے مصطفی کی حفزت ذكريا حبك یر جمک میر ہے مصطفح کی حضرت نوح حکیے وجود حضرت نوخ کا یر چک میرے مصطفا کی حضرت موسی جیکے وجود حضرت موئ كا وجود حضرت علی کا پر چک میرے مصطفاً کی حفرت عيسي حيك . یر چک میرے مصطفی کی وجودصديق اكبركا صديق البره حيك عمر فاروق حيك وجودصديق أكبرهكا یر چک میرے مصطفیٰ کی عنبان عم حمك وجودعتان عحقكا مولاتكي حمك یر چک میرے مصطف<sup>ہا</sup> کی وجودمولاعل كا یر چک میرے مصطفیٰ کی بلال خبثي حيك وجود بلال حبثي كا یہ چک میرے مصطفح کی وجوداويس قرقع كا اولیں قرفیٰ جکھے یر چک میرے مصطفیٰ کی امام حسن حيك وجودامام حسن فحكا یر چیک میرے مصطفیٰ کی أمام حسين حيك وجودامام حسين كحا

داتاعلی جوری چکے وجود داتاعلی جوری کا پر جک میرے مصطفی کی یر جمک میر ہے مصطفح کی غوث أعظم حمك وجودغوث اعظم كا خواجه معين الدين اجمير حمك وجود خواجه كا یر جبک میر ہے مصطفیٰ کی ا بابا فرید جمکے وجود بابا فریدگا پر چک میرے مصطفیٰ کی سلطان باہو جکے وجودسلطان باہوکا یر چمک میرے مصطفی کی مہرعگی جکے وجودشہباز قلندر کا پر چیک میرے مصطفی کی ا شهباز قلندر جمک وجود شهباز قلندر کا پر جمک میرے مصطفی کی ميال محمر بخش حيك وجودميال محمر بخش كا یر جبک میر ہے مصطفحاً کی پیر جماعت علی شاہؓ جیکے وجود پیر جماعت علی شاہ کا پیر جبک میر ہے مصطفہ کی بابا بحطے شاہ جمکے وجود بابا بحطے شاہ کا یر جبک میر ہے مصطفاہ کی یریلی کے تا جدار اعلی حضرت احمد رضا خال فاصل بریلوی <u>حکے</u> وجوداعلی حضرت کا پر جیک میر ہے مصطفیٰ کی اسی کیے آپ فرماتے ہیں: ا چمک جھ سے باتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی جیکا دے چیکانے والے ی برستا تہیں د مکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے مدینے کے خطے خدا بھے کو رکھے غربیوں فقیروں کو کھیرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشے عالم سے چھپ جانے والے

بھی غوث و خواجہ کے ناموں پہ الجھے کہ اولیائے کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے  $\frac{1}{2}$  کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے  $\frac{1}{2}$  کھا کی منکر عجب کھانے غوانے والے رضا نفس وشمن ہے وم میں نہ آنا  $\frac{1}{2}$  والے  $\frac{1}{2}$  کھے ہیں چندرانے والے  $\frac{1}{2}$  کھے ہیں چندرانے والے  $\frac{1}{2}$  کھی ہیں چندرانے والے  $\frac{1}{2}$  کھی ہیں چندرانے والے  $\frac{1}{2}$ 

#### مولاحمه نيري

مولا حمد تیری کوئی کہہ کر سکدا اے توں نے مٹی چوں نور سا دیناں ایں دن سورنے دے نال کریں روش رات تاریاں نال سجا دیناں دیویں شہنشائیاں پیڑ کے منکیتاں نول نظر کرم دی یا دینا این نى تاتىپ ہے تول جاوی اینے پھر مصر بازار وکا دینال تے اک یاہے ہیرے تعل یا قوت مل ماوا وينال تیری ذات اگے ہے کوئی دم مارے اوبدے والا تے پیٹھا ای بھا وینال ایں تے کتیاں نوں جنت وار دیناں ایں بدل رحمتال وے جدول وار ویٹال این کتے موی نول جلوہ ویکھاندا ای تھیں تے کے طور نول ابویں جلا دیتال ایل جدول آپ حبيب نول جاوين ملنا

| ایل   | وينال   | يجإ   | فٹ | ·     | نوا | جرائيل |
|-------|---------|-------|----|-------|-----|--------|
| وي    | خزانیاں |       | کل | وہے   | :   | كائنات |
| ' این | وينال   | يجر ا | Ļ  | محبور | றீ  | سمنجي  |
| 7و2   | تخصبان  | کوئی  | 2  | نوں   | گھر | تیرے   |
|       | وينال   |       |    |       |     |        |

#### ذات اقدس مجزه

کسی کے کلام میں جمجزہ

میں معجزہ

میں معجزہ

میں معجزہ

میں معجزہ

میں معجزہ

میں کے قدم میں معجزہ

میں کے عصا میں معجزہ

میں کے عصا میں معجزہ

میں کمی کے دوان میں معجزہ

میں کمی کی دفا میں معجزہ

میں معیزہ

میں میں معیزہ

میں معیزہ

میں میں معیزہ

كيونكراب مالاللهاكى وات مباركدالي بيكر صن و جمال مجزه جود و نوال معجزه خد و خال مجزه بال بال مجزه دفآد رخ واضحی مجزه دوتا مجرو آتھوں کی حیاء مجزہ بیارے بیارے لبول پر دعا مجزہ ملی والے کی ہر ہر ادا مجزہ اور سامعین ایک دوسرے انداز میں حضور میلائل کی معجزہ نمائی کیھے يول كه قرآن مين جه بزار جهد جهياسه آيتي بي اور برآيت ايك مجزه ہے۔ اور قرآن میں تین لا کھ بائیس برار چھ سوستر حروف ہیں۔ اور برحرف ایک مجزہ ہے۔تو کہنے دیجئے کہ

حرف ملا كر لفظ مجزه لفظ ملا کر کلمہ مجزہ کلمه ملا . کر کلام مجزه آیتی ملا کر رکوع مجزه ركوع ملا كر ربع مجزه ربع ملا کر نصف مجمزه نصف ملا کر بارہ مجزہ یادے ملا کر قرآن مجزہ جو سارے کا سارا قران ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے تو چر جھے کہنے دیجے: اک اوا ہے آپ کی آیات بینات کی زاویے سے دیکھو قرآن ہے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا مازاع میں آکھیں تو واسمس ہے درخ ناصر قرآن کے چرے یہ قرآن نظر آیا

#### اح مملی والا آیا ہے

اج کملی والا آیا اے جس گھر گھر ، جانن لایا اے کے فور نور کھر ، جانن لایا اے کور نور کور کور کور کور کور کور ہور مورا دور دور دور دور دور

بتال وی سیس نوایا اے اح کملی والا آیا اے

ب کہندے پھر بول بول ان مول دھول دھول دھول دسان گے دھوڑے پھول پھول دسان گے دھوڑے پھول اے گھر کے دھوڑے ہای جایا اے گھر آمنہ مائی جایا اے اے کھر کہا کھر آمنہ مائی جایا اے اے کھر کہا کھر اور کہائی دالا آیا اے اے کہائی دالا آیا ہے۔

| J.   | · /.=             | וַוַ        | را       | نبياں  |
|------|-------------------|-------------|----------|--------|
| تير  | تير               | ماریے       | وے       | انگلی  |
| اے   | و يكھايا          | 5           | ککڑ ہے   | چن     |
| اے   | وكھایا            | •           |          | سورج   |
| اہے  | آيا               | والا        | ملی      | ।उ     |
|      |                   |             |          |        |
| نيں  | <u>بلے</u><br>مخط | بلے         | مرسل     | سب     |
| نیں  | تخفل              | سادے        | توں      | سومنے  |
| نیں  | <u>کلے</u>        | <u>خ</u> کل | عرش      | چلے    |
| الے  | منايا             | جشن         |          |        |
| اے   | آ يا              | والإ        | ملل المل | ि      |
|      |                   |             |          |        |
| ميم  | ميم               | بيره        | تے       | 2- /2. |
| نيم  | بنيم              | مرمه        | l,       | ماذاغ  |
| كليم | ں جاں             | اس تو       | صدية     | میں .  |
| ا اے | جميايا            | <i>#</i>    | لملی     | جس     |
| ، اے | آيا               | والإ        | لملی     | टा     |
|      |                   | ***         |          |        |

# میرانسین کیا ہے؟

وقا جلال جمال انسال، نصير آ سال كا ياور ز مین

|              | تضور            | عزم،              | از                | پیش                | تسديعا       |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| ہستی         | ازقيام          |                   | بعد               | حسين               |              |
|              | فتجهيري         |                   | زندگی             | <u></u>            | شدين         |
| برئ          | قضا             | ورشه              |                   | فضا                |              |
|              | عظمت            |                   | آ سان<br>ت        | ہفت                | ارون ا       |
| مستی         | يا کي           |                   | کے نق             | <del>-</del>       |              |
|              | ڈھونٹر <u>و</u> | ند                | میں               | کو خلد             | شدين         |
| ' ستی        | خلد             | 4                 | •                 | حسدين<br>م         |              |
|              | ايمال           | •                 |                   | مقنوم              |              |
| 4            | ٱتٰی''          |                   |                   | هسدين              | -            |
|              | ?-              | کیا               | مسيين             | چھ میرا            | نہ پور<br>حد |
|              | 4               | جال               | . مسترین<br>** به | ول ہے،             | عين          |
| 4            | •               | ئى "              | فرآن              | حسين<br>م          | خسو          |
|              | 4               | ملطنت<br>ر        | ی                 | عرفال              | يين          |
| 4            | جہاں            | 6                 | امراد             | حسین<br>سحدول      | حسد          |
|              | ہے۔             | ز ی <i>ن</i><br>ر | ی<br>• نه خ       | محبد<br>حسد        |              |
| 7            | آسال            | 5<br>چد           | و ہوں<br>میر ہ    | <i>ن-</i><br>بر بر | حسو          |
|              | ہے۔<br>موسطال   | υ: •<br>ν         | مجری<br>عظر       | رسوں               |              |
| <del>-</del> | اسمان<br>اکبر!  | لاش               | مت                | رہا ہے             | أتحا         |

| -      | جوال                                     | تنبيس    | بوڑ ھا    | حسين     |         |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
|        | صحرأ                                     | ب        | نشي       | 2-97/    | 0.0     |
| -      | سرسنال                                   |          | سربلند    | 0.9      |         |
|        | آ دمیّت!                                 |          | افلاك     | بدر      | 0,9     |
| 4      | كربالا                                   | ارباب    | صدرِ      | 0.9      |         |
|        | ?                                        | کیا      | حسين      | چھ میرا  | ند پُو  |
|        | 4                                        | جتج      | کی        | ايمال    | حسين    |
| -<br>- | آيُرو                                    | کی       | يز دال    | حسين     |         |
|        | نين.                                     | كربالا   | آها       | تنبا     | حسين    |
| -      | إر سُو                                   |          | S3 6      | حسين     |         |
|        | ?                                        |          | زک        | کی نبض   | فرات    |
| -      | گفتگو                                    |          |           | حسين     |         |
|        | 4                                        | اگيا     | ہے آپ     | گلاپول _ |         |
| 7      | گهو                                      | كُبو     | شايد      | حسين     |         |
|        | يُو چھو                                  | سے پر    | إرتقا     |          | حيات    |
| 4      | شمو                                      |          | J. F. Car | حسين     | _       |
|        | يو چھو                                   | نہ       | توصله     | ۶ ا      | تحسين   |
| -      | 57                                       | بجهى     | لٹ کر     | حسين أ   |         |
|        | بھی                                      | در میاں  | <u> </u>  | قو جول   | وه د کھ |
|        | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | <u>ל</u> |           | مسيع     |         |

|          | 4            | حسيع کيا                              | چھ میرا           | ź              |
|----------|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
|          | كيانى        | ر<br>د شیں                            | اِک               | نسد <u>ع</u> ن |
| بانی     | 6            | دستور حق                              | حسين ا            |                |
|          | سرايا        | 6                                     | عباڻ              | شريا<br>سيان   |
| نو جوانی | کی           | ١٠                                    | حسدين             |                |
|          | ايمال        | Jil                                   | كروار             | تسديل          |
| زندگانی  |              | معيار                                 | حسين              |                |
|          | نمائی        | کی آم                                 | قاسم              | تشديل          |
| زبانی    | ب م          | اصغر کی                               | مستعين            |                |
|          | خموشی        | کی ر                                  | ځاد<br>د          | تسريل          |
| خوانی    | نوحه<br>سا   | باقر کی                               | حسد على<br>م      | شير يا         |
|          | ساحل<br>س    | کا خشک                                | وجله<br>حسد       | هسين           |
| بيكراني  | کی<br>سمہ بہ | صحرا                                  | حسين              | وشعرا با       |
|          | مپری         | کا≏ھ ک                                | ر مینت<br>حسید پی | ن              |
| <b>1</b> | روا<br>س     | مسوم<br>حسمار                         | ه حمد ا           |                |
|          | <del>-</del> | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                   |                |
|          |              |                                       |                   |                |

## واقعه بلال حبثي

شہنشاہ صدافت حضرت ابو بکر صدیق ، حصرت بلال حبثی کے دروازہ پرتشریف لاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، آ واز آئی کون؟ فرمایا صدیق بلال حبثی نے دروازہ کھولا اور پوچھا خیرتو ہے! رات کے اس پہر؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جھے رات کے اس پہر ہی آنا تھا۔ حضرت بلال حبثی فرمایا کلمہ لیکرآیا ہوں اللہ کے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کردیا ہے۔

حضرت بلال حبثی عرض کرتے ہیں۔ دیر کس بات کی مجھے جلدی ہے کلمہ پڑھا دیجئے۔ بلال نے کلمہ پڑھا:

لا اله الا الله محمد رسول الله

رات بسر برسوئے توعشق کچھ پرنے کے کر حضرت بلال مبتیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے بلال ہم نے عشق کی یو نیورسٹی میں داخلہ تو کے لیا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بریے کس قدر مشکل ہوں گے؟ نگران کون کون ہوگا؟ سینٹر کہاں کہاں ہوں گے؟

حضرت بلال حبثی فرماتے ہیں ارے عشق تو بنا کہ کیسا پرچہ؟ کیسا گران؟ کیسا سینٹر؟ جو اس وفت عشق نے جملے کہے اسے شاعر نے پچھراس طرح بیان کیا ہے۔ ذرا توجہ سے سنے گابیرتو عشق کا پیغام ہی نہیں بلکہ بیرتو گویا

عشق کا گلدسته تھیرا۔ کہتا ہے عشق بلال اے میرنے کول امانتاں تیریاں نیں تک میں ا ضرور پيجاوال گا عشق مصطفی دا نتیول میں جام ویے سارے عرب دیے وی نیجاواں گا تيرا جوڙ يبوديال نال پيال اي ادنہاں توں بنیوں بواواں گا میں فرنال بووے گا نجدیاں کولیاں تے تی ریت اُتے تینوں لٹاواں گا میں تیرے ناخنوں وج کل کھوک کے داستال عجيب بناوال حضرت بلال حبتی فرماتے ہیں کہ: \*\*\*

### عشق كاجواب

جنہوں سدھ کے عرش تے رب ملدا

اودھے نینے نال لاواں گا میں

جیہوے کعبے ول کردا اے جگ سجدے

اودھی چھنٹ اُتے تینوں چڑھاواں گا میں

جدوں تیک ناں توں اذان دے سیں

اودوں تیک نہ دن چڑھاواں گا میں

اودوں تیک نہ دن چڑھاواں گا میں

مردار حوران دی تینوں دواواں گا میں

سردار حوران دی تینوں دواواں گا میں

سردار خوران دی تینوں دواواں گا میں

سردار خوران کی تینوں دواواں گا میں

سردار خوران کی تینوں دواواں گا میں

سردار خوران گیمیں

سردار خوران گیمیا

يت الوكرصال يتية فاروق عظم يستية عمان فخ يت الع الخط الخط أضوال افبور وقار تنزلعيت فضائل علم وغلمار أثيبة تجالم صطفا ملك دانان كا عتموراثث إعلال

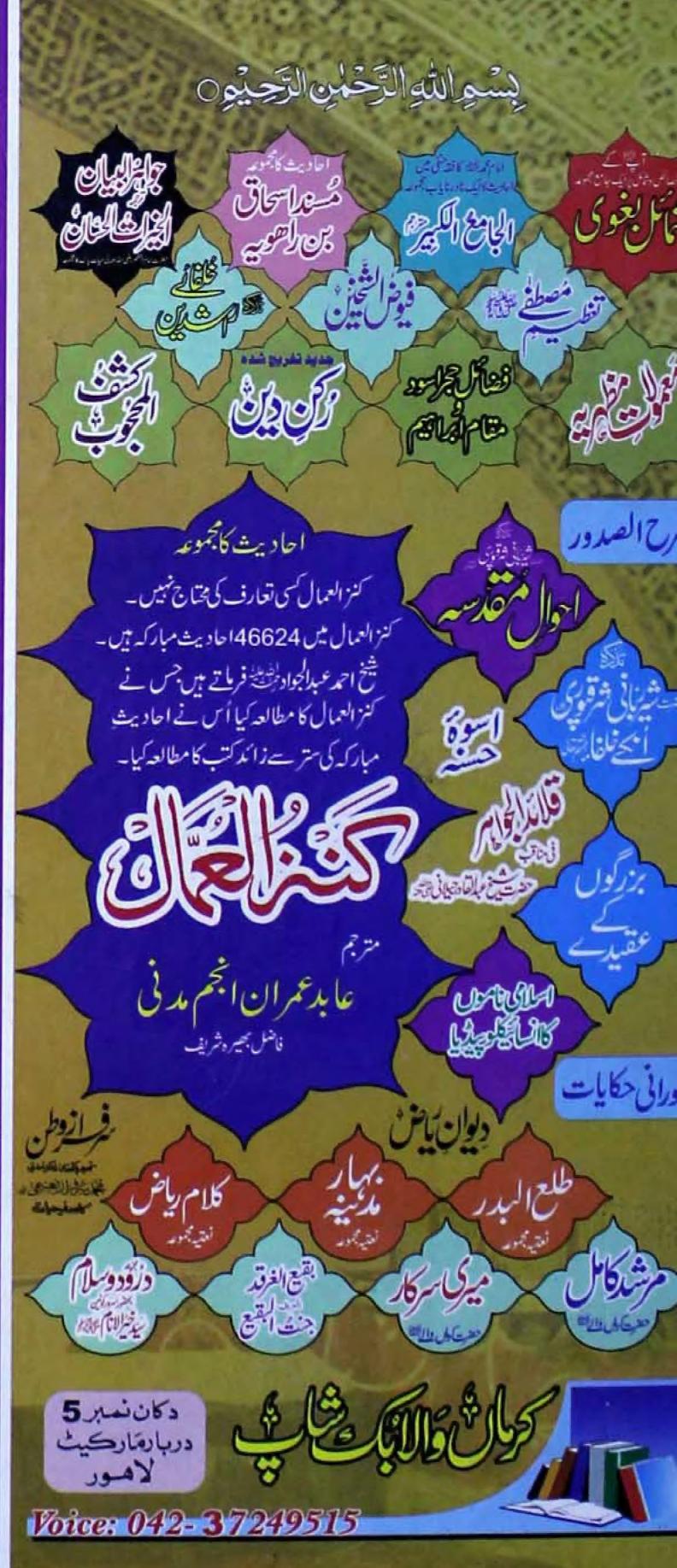